بسم الله الرحمن الرحيم مثل نوره كمشكوة فيها مصباح سلسلمطبوعات "معارف اسلاميررسط" نمبرا

مشكوة النبوت

تصنيف منيف

مرت سيد شاه غلام على قادرى خلف اكبرقدوة الحققين حضرت سيد شاه موسى قادرى

**مترجم** ابوالفضل سیرمحمود قا دری (موظف سشن جج)

س اشاعت ۱۹۸۳ء

"بِسُ اللهِ الرَّحِيلِ الرَّحِيدِةُ مِنْ اللهِ الرَّحِيدِةُ مِنْ اللهِ الرَّحِيدِةُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ الم

مشركوه النبوت من مثلوة بفرم

تعنیف نیف التی مشاه غلام علی فادری نورالنه فرکیر قدوه محققین حضر سنگ بدام

> مترحب مولاناالولفضل *ميجود قادري* سائ<sup>ت خ</sup>ن جي)

## تفصيلات اشاعت

ملنے کا بیت دیور می حفرت مولوی میرمود ( 175 - 201 ) اندرون کان فرت کو دحیدرآباد کا 2010 و مشہور تاجرین کتب

## فهرسرين

| متعسب          |          |                                                                               |          |                      |                                                                                                               |     |   |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| =              | صفحا     | <i>ۋۇسىئى</i> دىي <i>ت</i>                                                    | 95       | صفات                 | ف کشریف                                                                                                       | نان | 1 |
| 9 9 9 9        | r<br>-9r | حرت بدناستیخ احربن مبارک<br>در به ستیخ الومزوق قرلیشی د                       | 19<br>Y. | ·                    | م<br>مثلوة سيرهم<br>م                                                                                         |     |   |
| 91             | ب<br>مرو | ر رشیخ موفق الدین بن گخرا<br>ر رشیخ ابوالعبکس بن عربفیات                      | 71       |                      | ا مسم<br>حضرت يؤ سدميدالبقادرجيلاني رفعالته                                                                   | ,   |   |
| 90-            | 3 24     | رزنت ما مدكردي                                                                | 41       | LX-LY                | ر رساطان سیدا حدکمبر رفاعی<br>مدر خواجه عثمان بارونی دم                                                       | 4   |   |
| 97-9           | 14       | به به شیخ نطای گنجوی<br>به به سنیخ روربها ن های د                             | 1 1      | 19-LA<br>129         | ر ريشيخ الويدين مغر <sup>ي 1</sup><br>به رسشيخ صدقه بغدادي <sup>2</sup>                                       | 4   |   |
| 9.4            |          | ر د الوالحس على ابن صباع دم                                                   |          | A J - A+<br>A Y - A1 | ر رسطيخ عبرالرحن كمفسونجي "<br>ر رسطيخ محدال واني"                                                            | 4   |   |
|                |          | مشكوة جب اردهم                                                                |          | 14-14<br>14-14       | رد بدمشیع الوالمسعویشبلی<br>رر مشیغ عدی بن سافر                                                               | 1   |   |
| 11             | ć        | معزت مدنا برتاج الدين عمدالزاق في الأ<br>در مرسيد ميف الدين عدالواك.          | 1        | A M<br>0- A M        | مدرست ابراستی ابن طریف ا<br>مدرستین عالیراد                                                                   | 1.  |   |
| 1.0-41         |          | ر به خوامبرسین الدین شینی ا<br>به به سید شرف الدین عیلی در                    | rki      | 1-10                 | ر رشيخ عربن القارض                                                                                            | 11  |   |
| [-4<br> -4-1-4 |          | ر رشسس الدين عدالغرني <sup>ه</sup><br>در در مراع الدين عدالجباد <sup>دو</sup> | 0 4      | 1-11                 | به بدستین موسی سدرانی موسی سرانی موسی موسی می این موسینی می موسینی می موسینی موسینی موسینی موسینی موسینی موسی | 14  |   |
| 1-4            |          | لاته الوالك صحاف الرابيم                                                      | 4        |                      | ررشیخ تفاین بطور در رستیخ قفیب الیان وسی                                                                      | 10  |   |
| 1-1-1-6        |          | 11 to 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                  |          | -4.<br>P             | مشتم السد فقيا عز                                                                                             | 14  |   |

|         | -                                    | ,   | >         | •                                     |     |
|---------|--------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------|-----|
| 104-149 | مضرت ميدنا ولانا ملال الدين كمخي وح  | ۲ ا | 1.4       | مرست ميرنا الونفر وسيء                | 1-1 |
| 101-124 | لا رسيخ صدرالدين محمد قو نوي         | ۵   | 119-1-1   | " سيت مجم الدين كرى ١٠                | (1) |
| 164-104 | رر سيخ او درادين كرمان"              | 4   | 110-114   | ر مهر سیخ شهاب الدین عمر سهروردی      | 11  |
| 101-101 | « رستنيخ نجيب الدين على برغت ن       | ۷   | 114-110   | يد يد محي الدين بن على العرن "        | ır  |
| 14161   | ر مدشيخ حلال الدين تبرزيري           | ٨   | 119 - 114 | رر مدشیخ روز بهال تعلی ته             | 16  |
| 144-14- | ر مه منا عنی حمیدالرمین ناگوری خ     | 9   | 14 114    | مد مدستنخ بها والدين ولدرد            | io  |
| ,       | مررشيخ شرف الدين مصلح الدين          | 1-  | 141-14-   | ر به شیخ بربان الدین وقت م            | ۲۱  |
| 174-171 | سعدی شیرازی ت                        |     | 184-181   | ر به سینتنج مجد الدمین بغدادی         | 14  |
| 140-144 | ر به بایک شدیت الدین                 | ,#  | 144-144   | ر مرتشخ سعد الدين عموي ح              | 14  |
| 171-47  | ر يستينه فخرالدين عراقي و            | 14  | 140-140   | م مستيخ سيف الدين با وزئ              | 14  |
| API     | م رشيخ صلاح الدين در كوب             | 114 | 142-140   | مر روشنخ رضي الدين على الالا          | 1:  |
| 12 -149 | ريشيخ حيام الدين ملي"                | 14  | 144-146   | مر با بالحال جندي ا                   | 41  |
| 14-14.  | ريسلطان بباءالدين ولدنها في و        | 60  | 127-119   | رر د خوا جرشمس الدين تبريدي           | 77  |
| 124-14  | مر مرجلیسی عارف <sup>77</sup>        | 14. | اس اسا    | مد مشيخ شهاب الدين فتول               | 77  |
| 14-14   | ر ماسيح نظام الدين الوالمورد         | 14  | 110-117   | ر رئيغ عزيزالدين عطاره                | 44  |
| 16.00   | ر مرث مشاه خفر رومی <sup>ح</sup>     | 17  | 140       | ر به شیخ فرترک نارنون مو              | ro  |
| 124-170 | مه مرشيني بررالدين غرفوي             | 19  | 117-116   | ر مه میرسسرد خمین نفک سوارد           | 44  |
| 14.4    | ريشيع نقى الدين محدر                 | r.  | 146-144   |                                       | YL  |
| 144-144 | ر مرضيخ عبدالعدّ بليا تي د           | rı  | 17%-192   | يد مدستن حميدالدين صوفي و             | 71  |
| 149     | رر سینے کرویز ملتافاہ                | rr  |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
|         |                                      |     | *         | مرش اس و و بعر                        |     |
|         | مشكام ريني از بهم                    |     |           | ت معوه بالعرفيم                       |     |
|         | سوه ب سردم                           |     | 14149     | حربيها عادالدمن اليصالح تعرفه         | 1   |
| 141-14. | حفرت سيؤسيه البونفر عمس الدين فورد   | 1   | 144-14-   | مه ررخوامر قطب لدین تحتیبار کائی در   | ٢   |
| 14 141  | مد ررستيع فريدالدين كني سنتكر المعود | 1   | 119-119   | م رئيخ بهادالدين ذكري لناني           | ٣   |
| 1       | l                                    | ı   | •         |                                       | •   |

j

A

حفرت سيدنافيخ نورالدين عبارهم المفاثية حزت سيناشخ بجيب توكلا 11 191-19-رر مدسشيخ سعدالدين فرغاني رد رشيخ بدرالدين المحق رد 19 191-191 ررستع مويدالحيندي يد يدستنيخ جال الدين بإنسوئ r. 1917-191 111 ررشنع عزيز محدسفي ر پر مشیخ عارف سستانی<sup>د</sup> r1 190 TIT ر مد شيخ بهادالدين ذكري ١ 194-190 رر سنتيخ الوالفتح ركن الدين Y -- - 191 به به میرسید صدرالدین سیسی Y-Y-Y-! ررشيخ صاح الدين سيتاني حضرت سيدنا سيظه بالدين الإنسعود أحر 1 1-1-1-1 رد مد شیخ صلاح الوی ساح مروروی ۲.۲.۲.۲ م ر به خواجه نظام الدين اوليادم rri-rir ررقاضي حميدالدين محمعطا رناگوري م يد سنيخ علاوالدين على صابير ۳-۲-۳ TTETT 11 رر ر خوام کرک میذورج ررستيخ عين الدين قصاب N 4.6-4-K 14 270- 477 مر مرسيد علادالدين كنتوري ر مرستینج ضیا دنجنی & Y-L YYY-YYO 18 ر مسيرشاه سيدالدين له رسيخ بدرالدين مرقندي Y 1-1 247-144 10 ر در سنتیخ رکن الدین فردوسی و ر مرسيدايم اه 4 1-9-1-A YYA-TYL رر شيخ جال الدين احر فورفائي ر مشيخ شرف الدين عيى مغيري 15-- Tra A T1-- T4

ر لبسم الله الرحن الرحسيم

الحرسد كمنتكوة النبوت كى جوتمى ملد منطرعام برآرى ب يرملد بنسب ملدون مادون كضخم بي ميرى ملل علالت " فارسى سے اردوس ترحمه ميراك بورك بت اورموده كي تقيم اوراسك بعد طباعت يه اليم مرامل تعے جنکے باعث اس علد کی است عت میں تاخیر مو کئی ان تام امور میں میرے فرزمد برخور دارسید وحید القارری عارفت كاعلى تعادن ربا درنه مجالت موجوده مجدس ان مراحل كلط كرنا تقريبًا نامكن تعا النَّدتماني انكو بامراد اوراعلي مراتيج مرفرازكمك. اسى المرح برخور دارسيد فحتبي قادرى الموسوى ملف العدق مدرتناه محدرتفى قادرى الموموى كالمانى تعاول ى قال كىسىن وآخرى سېر - اتبداءً <sub>ا</sub>نبولىنى پانچ نېرار دوبيول كاگرانىت دعطيد ديا تعا اوراب كرد يا نچ نېراد ردبیوں اور افٹ رواند کیا اسطرے کتاب اور طباعت کا کام آسانی سے بایہ تکیس کو میونے گیا۔ اسى دوران مي خاب فيض محرصا حب كول مرخيث ناميلي في ابني مانب سے يائيوروبيون كا اور خاب نعيم الدين صاحب قادرى انجنيرساكن مده في ايك مزارساته روبيون كالبيشك كياس ان سب حفرات ك تعاون كا منون مول حزام الله تعالى خرالخرا - إخرالذكر في مرى تعنيف علم غيب كا شاعت كے في موه سے ڈرافٹ روا نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے جبے وصول مونے کے بعد یہ کتا بامی زیو رطبع سے آ راستہ موجائیگی. اب تک جِ عطایا وصول موٹ اور نکاسی سے جو سرمایہ فرائم ہواا کے منجلہ باقی ماندہ رشتم سے انٹ داللہ تعانیٰ یا تجویں حلد

مى ببت ملطبع مو مائكي اسك مدمزيد ووملدي طبع سندنى ره جاتى بس تھيى مار كا ترجمرى كالم موجكاہے. *اورسا توین ملد کا ترجمه ماری ہے* ۔ السعی منی والا شمام من الله

تبيرى علدى آخرى منتكاوة وواز دمعم سي حفرت شيخ الواسلى من شهريار گا درونى مما ذكر شريف كاتب في مهواً معيور وياتها اوريسهو ملدندكورى طباعت كالبدعلمي آيا اسكوبيال نقل كياجا تاب -

الولفضل *سبيعيوو قا درى* سان سنن ج

د پیژهی حفرت مولوی سیونمود <sup>و</sup> فتح دروازه به حیدرآباد

۲۲ سيمبر سوم واغ

## ر ذکرسننسریف

رعته الأعليه وافقت راز درونی مخواجهٔ وقت بنج الو الحق تنهر بار کا ذرونی

آب کا اسم گرامی ابرابہ سے مقا اور آب کا وطن فارس تھا۔ تھوف میں آب مفرت فیخ ابوعلی سین بن محد کے نوستہ جیس تھے حدیث میں کا مل سے آپ ماحب کنف المجوب کے معاصر تھے لیکن دونوں میں باہم ملاقات کا موقع نہ آیا۔ ایک وزیر الطنت آپ کا بہت متنقد تھا لیکن باوجود اسکے احرار کے آپ نے کبی اسکی ندار قبول نہ کی۔ ایک دن اس وزیر نے آپ کی خدرت میں کہلا بھیجا کہ جو کہ آپ کوئی چر قبول نہ میں فرماتے میں میں نے جند فلامول کو آپ کی جانب کے آزاد کرکے اسکا تواب آپ کوئیش دیا۔ شیخ نے فرایا کہ تہارا پیام بہونی اور تم نے جو کھلائی کی اسکے لئے میں شکور مہل کوئی میرے مسلک میں غلاموں کو آزاد کرنا آزادوں کو فلام نبانا ہے۔ کی اسکے لئے میں شکور مہل کوئی میرے مسلک میں غلاموں کو آزاد کرنا آزادوں کو فلام نبانا ہے۔ آپ کی وفات یا ہ فرد تھی دہ سائل میں ما تھ مہدئی۔ دہتہ النہ تعانی علیم ،

قبارجاجا جائج ورادا دني متصر بمقاعب الرام الأولياء للصوفيا ومحبوب جاني غوت الصرافي سيزاعب رالقادر عني الجعفري لجيلاني رضي التاتعاني عنه صاوم فينه الاوليب وكلفتي كاس طريقت مي إدستاه مشائخ اور ترديت مي الم مالائم كى كنيت محبوب ربانى ابو محدب اوراس بيزمان مسرورى اورمانِ بديگار مُسترف زباد فخرعبا دغوث الهرانى كا مدعبرالقادر ہے آپ کا سلسانہ سب ہے ، مدعبدالقادر اس سیدانی صالح حلی دو مِدِنْ دَالله الجيلي أبن مسيد يحيّ الزابران سيد محرات في ابن سيد داؤ دابن سيدام محمد ت يدوس الناتي اين بيد مياليندانياني ابن ت يرسى الجون ابن مدوندالله التحمل ابن سيدامام سن متني ابن امرالمونيين سيداما مسن المجتبى على السلام آب كوشنى اسلة كها مآاب كرستيد فبدالته المحض كى والدو كرمه فاطهرت سيدنا المحسين بن امرا الموتنين سيديا على الرَّضي بن يه نیکے بیکہ آپ کی والدہ اجدہ متحسینی ہیں مغازن قا در بیس ہے کہ تقریباً چوبسی فتیر كتابون مي أب كالسب سادت يدرى وما درى ذكورس، آب كو حيفرى أسلة كها جا تابع كرآب كى والده ام الخيرامته الجبار فاطمه ثانى سدعبرالله القريعي الزابراب ميد محملات في ابن سيدطام رابن سيد عبدالله ابن سيد عملا ابن سيطي العربي الجواد ابن سدينا الم الحق وأتناطق الم حبفرالصادق عليه السلام يين ینی آپ کی والدہ سات واسطوں سے سید فلی آلعریض کی صاحبرادی ہیں اورسید علی العریف

(عَلَوْهُ الرِّت

۔ یہ نا امام موسلی الکاظم کے حقیقی بعبائی تھے ہیں وجہ ہے کہ آنخفرت رضی الندیوند کو تنی کھینی الجعفری کہتے ہیں۔ اور اکیک روایت کے لحاظ سے آپ معبفری المذہب تھے۔ جِنا نجیمولا ناجا ہی ف ترس یہ دہ

راسان المراز كون التولين است دراصل سيح النب بن الطرفين است المراز كون التعلق است وزيان ما درود وريا م حسين است از سوئ يدرتا م سلسله اورت

ہے کا نقب می الدین ہے اور اس نقب کا سبب عروت الدین کی وجم الدین کی وجم وجمعان کی کتا بوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے خیانچہ صاحب تحفیۃ الائترار کیستے ہیں -

سُّنَ ل رضى الله عده مرها عن سبب تسمية بهى الدين قبال رجعت من بعض سيا حاتى فى يوم الجمعة الى بغداد جايعًا فمررت بشخص مريض متغيراللون دنخيف البدن فقال ادن منى فدنوت منه قبال اجلستنى فيلسته منتهنى جسدة وحس حاله وصف الوسه مخفت منه فقال اتعرفنى فقلت اللهم لا- قبال الماالدين وكنت قدمت وديرت فاحياني الله تعالى بك بدمونى فانت عى الدين ف توكد وانعوفت للجامع فلقبنى رجل ووضع لى نعسله وقبال لى ياسيدى عى الدين فلما قصدت الصلوة اهم ع الناس الى يقبلون بيدى ويقولون يا مجى السدين وماكنت قددعيت بدقبل صا وب نغمات ومراة الاسترار وسقينة ، وتكله وغيره قي اس مكايست كوية روايات مختلیفه لکھا ہے۔ خیائیہ صاحب فینہ الادلیاء نے کلھاہے کہ آنحفرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حمد کے دن میں اپنے اعنی سیاحوں سے مبداد آیا۔ ناکا ہ ایک تحیف البدن متغیراللون مرين كوديكها اس نع كها المسلام عليك ياعبدالقا درس في سلام كاحجاب ديا -اس نع کہاکہ میرے نزدیک آئے میں اس کے نزدیک گیا اس نے کہا مجھ مجھائے میں نے مجایا اس كاجب تازه بوگيا ا دراس كا طال تُعيك موگيا ا دراس كا رنگ صاحث بوگيا اين اس وركيا ويس نه كهاكيا آب محينين بجانة من نهانين كها بي آپ كا اكارين مو كمزور موكيا جبياكة بب نے ديكھا الله تعافى نے مجھ رتيالا كردياة ب دين كے زنده كرنے والى

یں اسکو چیور کر جائع مسجد گیا جب میں نماز سے فارغ موا تومیرے گردلوگوں کا بجوم موگیا اور وہ میرے باتھ کا اور کہنے لگے یا جی الدین اسی وجرسے آپ کے متعلق کہا جاتا ہے كهجن وانس برآب كاتفرف تها ـ يناني حب طرح السان آپ ني محلس مي حاخر موكرسلان موت توب ا كت اورآب مي سنفاد فركت اس طرع جنات صف درصف للفكى وجه آپ كى مجلس س ما فروت اسلام الق اور آپ سے استفاده كرتے ب خور فراتے ہیں کہ انسان کے مشائع ہیں ، خات کے مشائع ہیں فرضتوں کے مشائع ہیں آب كوا سلے تين كها جاتاہے كەشىخ متفرف بولايت بوتاب دخيانچه صاحب مخازن قادر بير للعة بي كه آپ كوچارومو، سے بیخ كها جا تاہے پہلے اسلے كه اہل عرب كيا عادت ہے كہ بزرگ كو تين كيت بي خواه وه سيدمد يا غرسيدي وومرك اسك كصوفياك زديك شيخ الكوكية بي جومتفرف بولاست مو - آنخفرت رضى التأريفية تا قيامت تمام عالم مين وفي متفرف اس تفرف ي كاكوني تركيب بيس موفيا كاقول م المشيخة في التصوف في الملك و الملكوئت والولاسية عي التصوف في الملكوت فعط يين مثيضت لك ولكوت من تعرف كرام اورولات نقط عالم غيب من تعرف كذار -تيسرى وحدييه كأشيخ اس اعتبارك كمام آباك لاجب آب بغداد آسة اورسند تنيخت ير عبوه افروز سوئے تورب نے آپ کو کرایات اورولایت میں زرگ یایا براکک نے آپ سے انی ما دت کے لئے آپ کو اسٹینے اغتیٰ کے زریعہ ندا دی ۔ ك منا في نهسين جيد المرت منافي سادت نهين اسى ك أيم معصومين كو باره الم كهته بين نه که دواز ده کسید اگرهه ریرب سیا دنت مین نائب دسول میں . اورجیلی ایپ کو اسلے کہتے ہیں کہ آپ کا اصل وطن ولایت جبکی لی وجم ہے جو طبر ستان کے آگے ہے اور جب کو جیلان اگلان اور

كيل مي كها جاتا ہے كہ جيلى وجلّہ كے كنارے ايك موضع ہے جو واسك كى جانب لبذا دس ايك روز

عَلُوهُ الْجِرَةِ }

ى سافت يه و اقع ب سكن صاحب مراة الاستدار لكت بن كه اربخ يافعي من مرقوم ب لرجيلي كوه وجدي کے نیچے واقع ہے اور بیر مقام نہایت دلکٹ اور اسکی آئے ہوا معتدل ہے اس کو ہ جو دی پرکشتی نوح على السلام فيمى تنى اوروه بغداد سے سات روزكى مسافت ير واقعب اوراس ساست ا كومتي اورجيلان كهية بن ماوب فينة الاوليار كهة بن كرماتين كاايك موضع ب ياوه موضع ہے جو شط بندادیر واقع ہے ان دومواضع کی نسبت سے آپ کو کیلگی۔ گیلانی حقیلی اور حیلانی کہا عبّاہے۔ مداحب روضة النواظر حواكا بروقت سے تھے اور جن كے قول سے سندى جاتى ہے۔ فراتے مين كه خرات الله الوال صح من من كرميكات كالخفرت ان مواضع من حيدر فرسكيت يذير مو مُ تع مبياك بُرج عجى من تعرب تع لكن مرج تول يه م كر آب ولات ميلان سي ما حب معماليلان نه اب كوموضع تشبير سي منوب كياب حرمضا فات كيلان مي واقع ب-آب كو بازالك بسب عي كباحآما ہے حبكي وهريي سے كه باذامنے بچوں ئی مفاطت کراہے اور کوئی دوسرا پر مدہ طرف نظربنیں اٹھاسکتا اسی طرح آپ اپنے مریدول کی مفاظت اورحایت ہوتا ہیں۔ صاوب مناقب غوتيه كلصة بي كرآب كى ولادت باسعاد منالیة میں موٹی اور تعف کے نزدیک المائی آب کا س ولادت بع فِيانِية " نَعاشق" أب كا ادّه تاريخ ولاوت سے اوروہ اہ رمضان کی پہلی رات تھی جس میں آپ تولد موے جس میں آپ تولد ہوسے آپ کی دلادت کے ساتھ کرا ات کا ظہور ہوا پیکے مغملہ ایک دکوارت یہ ہے کہ اس شب ساآ گفیت الم عام صحابه المراورتام اوليا وامت كساته عالم روياس حفرت امكانات سلطان الفردين غوث الموجودات ميدنورالدين البي صالح موسى حبكى دوست وممته المدعليدكو آب كى الدى بشاردى . ووسرى كوامت يه ہے كه اس رات ميں كوئى لائى جيلان ميں بيدا بنيں بوئى وسب لاكے یدا ہوئے اوروہ سب اولیاء اور رجال الله سے موے ان کی تعدا دگیا دوسوتا فی جاتی ہے۔ أوران كواتب كى خدمت كاخرف ماصل موا - سين محد على يرا ن يورى اين لفوفات مين المحقة من كدجب حفرت غوث التفكين رصى الله وندصاب يدرس بابرات آب كى فدمت كيلم بہت اولیاء اپنے آباد کے اصلاب اورایتی ماؤں کے ارهام سے باہرآئے اوران سب کو حکم المی

مُثَلِوة البَوْت )

تعاكه وه مفرت غوت النقلين كى فدمت وصحبت مي رمي ـ

تیرے یہ کہ بفران الہی تام انبیاد ور العلیم اسیام نے بہالاب آنکفرت علیہ اللم منے بہالاب آنکفرت علیہ اللم معنرت ابی صالح موسی حنگی دوست دممتہ الله علیہ کو ادائی نے صادقتہ میں بہارت دی کرسب اولیائے اوران کے قدم کو مال تاروسے ابنی گردنوں پہلیں گے اور جوانحرات کرے گا وہ در مجه قرب سے کہ جائے گا اور جو تول کرے گا وہ در مجہ قرب سے کہ جائے گا اور جو تول کرے گا وہ در مجہ قرب سے کہ جائے گا اور جو تول کرے گا وہ در مجہ قرب سے کہ جائے گا اور جو تول کرے گا وہ در مجہ قرب سے کہ جائے گا اور جو تول کرے گا اسکے درجات میں ترتی ہوگی ۔

چوتنی کوامت یو که تام اه رمضان المبارک میں بخروقت افطار وروزه اپنی والده المبده کی جہاتی کو آپ مندس ندلیتے تھے جنا بخد آپ کی والده احده فراتی میں کدمیرے فرزند کے دلادت کے بعد اور دود لا نہیں دن کے وقت منہ میں جہاتی نہ لیتے تھے اور دود لا نہیتے تھے ایک اربلالی رمضان امر کی وجہ سے پوشیدہ تھا تام لوگوں نے مجھ سے پوچھا یں نے کہا میرے فرزند عبدالقا در سنے دود صنبیں بیا آخ معلوم موالہ وہ درمضان کا دن تھا۔

ر بین جب کرارت یہ کہ آپ کے کا ندھے پر آنمفرت علیدانسلام کانفتی قدم تعام کو مواج

کی شبیں آپ کے دوش پر رکھاتھا۔

رم المجی تعلیم و تربیت این والده احده فراتی بین کر حفرت غوت التقلین کی تربت این تعلیم و تربیت این کا تربت کے بیرزقم حفرت شخ ابد معید الوالی نخروی اور بیرم حبت صفرت شخ حاد دیاس رحمته الله علیمات مصرت خفر علیال الله می تعبیمات معید الموالی محبت رہی ۔ آب منبلی المذہب تھے اور عقوے مطاقبی ندمہب منبلی و شافی دیا کہ تے تھے ۔

آب فریاتے ہیں کہ اوائل جوانی میں جب میری آنکھوں پر نفیندزیا دہ غالب تھی تومیں نے اواز سنی کہ اے عبدالقا درمیں نے تھے نے کے لئے پیدانہیں کیا ہے جب میں مرب مبایا کرتا تھا تو فرت توں کی آواز سنا کرتا تھا کہ العُواور خدا کے وہی کے لئے ظرد و ایس تعبی آب نے فرایا کہ

جب من جيان سع بغدا داكيا تومي بُران سال تها-

مرائع میں آپ بندارس تصیل علم میں معروف موٹ کے پہلے علم قرات قرآن اسے بعد فقر اور دنی علم مرائع اسے بعد فقر اور دنی علم کے اکتباب میں شغول موٹ اور ان علوم میں اپنے معاصرین مرسقت ہے گئے اور سب متاز موسے م

پر صببت نے ہے اور صب سے منداد کے سفر کے دوران میں سائد قطاع الطرق وست رو داران میں سائد قطاع الطرق میں آپ مخرت رو داران میں سائد قطاع الطرق مخرت بدا کہ سید الرسین وامیرا المونین علیہ السلام کے منبر بدرونق افروز موئے اور محلب وغظ مقردی جالان کے عاوم دینی میں آپ نے وغظ کیا وغظ کے وقت آپ قرات مقردی جالان اور زمین والو آ و میرا کلام نو اور مجھ سے کوئی چرسکو لوکہ میں دنیا میں نائب و دارت بنیم خداصلی اللہ علیہ و ساموں تقریباً سیر تراد افتحاص آپ کی مجاس وغط میں دنیا میں دارہ دیا ہے۔

ما فررستے اور میارسے شنعاص آپ کا کلام حکمت کھتے جائے تھے اور محلی و عظ کا یہ مال رستا کہ اسپ کے کا مرکب و عظر کا یہ مال رستا کہ اسپ کے کلام کی تاثیر سے و حداور ذوق اتنا سج اکر دو کشنا صحاص جان کی تسلیم میں مستنج اور سید تفاوی کہتے ہیں کہ شنج عبدالقا در کی محلیل میں اکثر میں نے منعر خداصلی اللہ علیہ ولم

مستیج اورستید فیلوی کہے ہیں کہ مسیح عبدالفادر فی فیلس میں اکثر میں کے بیمبر خداصلی الندعلیہ اوردو مرے بینمبروں علیهم السلام ملائکہ اور اجتماعے صفیاں کامشا ہرہ کیا ہے۔

آب تحیف الدن ، لبندقامت ، عریق العدر کشاده بیشانی مخلیم اورلیاس گذی دنگ ، پیوسته ایروشع آبی آواز لبندیمی ، لیاس مطریق علاو بینا کرتے ہے کمی طبلسان اور کھی مامدزیب بدان فرائے ۔

اگر کوئی آب کی خدمت میں بریہ لآنا تو آب تبول نہ فرات میں الما تو آب تبول نہ فرات میں المین و امراوے گھر تشریف نہ فرات کے مطاعت اورجب خلفادا ورصاحبان بست کے سلامین و امراوے گھر تشریف نہ لیجاتے اورجب خلیفہ آب سے ملنے کے لئے آ یا تو آب اندرجیے جاتے اورجی تشریف لاتے تاکہ اس کے لئے قیام کرنا نہ ٹیسے خلیفہ سے گفتگو میں مبالغہ فراتے اورخلیفہ آب کی درت بوسی کرتا اور باا دب بیٹھا اور آپ جو کچمہ فراتے ابر حیث مجالاتا جب آپ فلیف کے نام کمتوب تحریر فراتے تو اس طرح کہنا میں ماری فرات کے عبدالقا در تجد سے اسلام کہنا سے اور تیزے کے سور مقد۔ اور تجد پر حجت ہے۔ جب یہ کمتوب سے میں اور تیزے دی سور مقد۔ اور تجد پر حجت ہے۔ جب یہ کمتوب

خليفه كوميو نيتا تو خليفه كس كو بوسه بكرم مرير ركه ليتا -كو في صفى آب براده وش طق العيا اكديم ومبران نوتها آب كم مرتشينون س مراکی خیال کرتا کو وہ سب سے زیا دہ آپ کے نیز دیک عزیز ہے کیمی آپ سالین کے سوال کو ردنه فرات اقطاب ابدال الاعزل دنفب اوراولیاد کاسلب مال آب کے باتھی تھا۔ ما عب مرا ة الاسترار كينتي بي كرتموت بي آب كوروطوت س خرقہ الاتا ایک آپ کے آیا ٹی برگوارے اور دومرے لیے اوسید الإلخ وخرومى سے حس كاسلىلد يانح واسطوں سے سدالطائف الوالقائم جنيد تغراد كى كساہو خيا ہے اوراک خرقہ تاج إلعارفين الوالوقاء بغدادى كے باتھ سے الاتماء ماحب مكاشفہ كلمة من كرأي تے چود مسال كى عربي اپ يدر برگوارس بيت كى تى اسى دم سے آپ كے ابتدائے مال من سائد واكونون في البيسة شرف تبعيت ماصل كيا صاحب مرأة الكتراريسي للقيميكة آب فرندماتين عمراب رسول خدا اورسد حلقة اولياب كامل تصراس بنادير تمام مقالت غوتیت وقطب الاقطاب سے ترقی کرکے مقام محبوبی بر میونے ۔ آپ کا یہ ارضاد میں اسی نباورہ كربرو بى اكيب نبى كے قدم مير موتاہے اورس الينے دا دا صلى الله عليه فيالم كے قدم برمون حب مقام ہے آنخفرت علیال الم نے اپنا قدم اٹھا یا سے اس تقام پر انبا قدم رکھا بخرتقا) نبیت كرا خفرت ماتم البنيين من يكال مرتبيت آيك متابوت مردر عالم الم حامل موار آپ کے اوائل حال سے دیف مشائع کہتے تھے کہ اس جوان نجی کا قدم ا دلیار کی گردنوں میر ہوگائے علی علی دلوی کیل الایان میں کہتے ہیں کہ بعض صحابه اوراولیادے کرامات کا مدور تواسے تابہے کہ جمیں تردد اورامکان کی گنجاتش بنين إلىفوس اعاظم اولياد انتدغوت التعلين سيدعدالقا درجيلاني رضي البرعند سے كرامات كاصدور بطراتي ستبهرت وتواسر تاب ب، الم عبدالله يا فعي رفعة التراحين مي لكيتري ا-كرا مالته بلغت حدالتوا ترومعلوم بالاتفاق ومابلغت متلها من احدمن شيوت الأفاق - اورشيخ احركة بخش البين رسالي مناقب مشائخ مقربين مي لكية بي كه

مناقب غوث التفليون سيدعيدالقا درجيلاني رضي الندعنه ظاهرا ودآب محمراتب باهرس طبكو حطم تحرير

( الله البرت البرت

میں لانے نگ گنجائش نہیں۔ صنا دید عار فان بھی ان کا احاط نہیں کرسکتے اور جوعبار ات و انسالیب راصفال موض تحریریں آئے ہیں دہ بیا بان کے ایک ذرہ یا دریا وس سے ایک خف سے آپ کے تمام مناقب کومنصند طرکز ما محال تھے

ا بنامان عالی از را بین مقبت قدم شریف جومتقدمین اور ساخرین مقبت قدم شریف جومتقدمین اور ساخرین منقبت قدم شریف جومتقدمین اور ساخرین منقبت فی منقبت فی منتقب این که می بقدر عرفان خود سپر دقیلم کیا ہے اور اسی براکشنا کر تاہ تا کہ معترفتین کواعراض کی گنی کش نہ رہے اور منتقدین کے صدف واعتقاد میں مزیدات از می کے نفائل ومنا قب کیا آپ کے قدم کے بیان کے توت و کرموگا۔ یہ نسبت تین مقابات کی جائے ہے۔

ان اولیا داللہ کے اسماء اورا قوال کے بیان یں جوظہورد ادرات من منام اوراتوال کے بیان یں جوظہورد ادرات منام اول کے بیان یں جوظہورد ادرات وقت من قول منے اور منہوں نے اپنے وقت من قول مندہ اللہ کو ظاہر تقید وقت کی لکن ان کی مراد تام اولیا کے اولین و آخرین و ماخرین سے ہے۔ بہتہ الک وارس کی رواست کے لحاظ سے یہ سات اولیا وہی یہ اولیا ہی یہ سات اولیا ہی جہ کا ب

اورده این زمانه کافسه دیم.

ىينى كونى قطب اوركونى ونى نه الساكها نه ك*ے گا* نرك فرات به الكام في حفرت الويكون براراليطا عي معلوم نبس مواكد ادليادا ولين وآخرين نے اپنی کر دِنوں کو درا زنبس کیا اور آپ کے قدم کو قبل نیس کیا کلی آپ کے کلا مرسے بیعلوم ہوتا ہے اندآب فی قرا نردادی کریں سے فرا نبرداری زندگی سے علق رکھتی ہے اور ساری ردن دران کرنے کے بارے میں ہے جدیا کہ بنی آدم کے جدارواح نے روز منیاق میں داویت او قبول کیا مالانکہ فرمانبرداری حق کا تعلق حیات سے بی دھرے کہ سنے نے قیدین لے الاولىاء في عصور أكرائعي مرادكل وني الله ساولياء زا زموت توقده اولياء عصولا فرات لكي اس طرح نه فرايا اوراس عبارت سے فيداور حوا بات مي سنفاد موتيس تدين لية الاولساء في عصوة تعلق برتدين سيرية كرصفت اولياء دويم الاولياء ی الف، لام ستغراق کا ب جوادلیاداحیاد واموات برجیطب اور قددی هذه الخرکیف کے وقت تام اوليا داولين وآخرين وماخرين في آي كرة وم كوايي كردنون يرقبول كيانه كرا نهول بي ايني زانين اعتقا وقبوليت طائركها ديكه من اكل شيخ الويكيران في طهورغوث التقلين ے کئی سال قبل اپنی مجلس میں رہا ہت کہی کہ آپ اولیاد متقدمین میں صافب کشف تھے ایک موز ارح محقوظ برانی قوت سرمالمن سے کے اور احوال اولیاد متقدین و تا خرمین آب کے مشامرہ و معامنه من آئے مب احوال ومرات غوت التقلين پرنظريثري كي آپ كے اندكوئي تطب اور وفى اول وآخر ته موكا توان طرح لوع محفوظ بن ويكها كرسيد عبدالقا ورعم مي عراق سيدا موں کے اور قد هی هذه الخ فراینگ اور معرف شیخ نے زماند دیکھاکدان کا زماند و ورسیم مويجيب كحان فود يزدين لسه الاوليساء في عصوه فرايا ندكه مكم لكايا اوركيفيت اوامرق بيان كي اسك كر وكر و فعوظ ين مطويب اسكودي مان سكت اليكن وقائم بردات مدات تعانی ہے اسکو کوئی وی س جان کیا ۔ امروق تعانی اسکی زات سے قائم ہے ۔ مكنة اورام كرف كالبدكيفيت معور معلوم موتى بياس مس رقت تداكمة عالى في الما وليا و وحكم ديا الوسكة مراداليطامي زنده ته تمع كه الهين علوم موكس قيم كاحكروا كياب كسكن حواوليا و زنده تقد النول نے اپنے کلام میں اولیاء کو زاند کے

(خانة البرت الماسكة ال

امرحتی بر مربی لہندا زمانہ سے اس حکم کومقید کرنے سے انہوں نے اعراض کیا انت واللہ تعالے آگے ان کے اقوال کے دلائل لکھے عالی گے۔

دوسری بات بیمسیکه شیخ البیری الیاد آخرین پر جمت قائم کرنے کے لئے مدین کے الاولیاء فی عصوط فرمایا لینے جب معاصری اولیاء کو اعتقادہ تو دوسرے اولیاء کو ادراعتقادہ و ناچا ہے جیسا کو ق تعانی نے تامیخ بروں سے عہدمیتاق لیا کے تمہارے بعد فی مرکز آئیں گے جن کانام محت مد صل التا علیہ وسلم ہے ان پرایان لانا کما قبال الله تعبال وافرا اخذ الله میتاق النبین کما اتبات کم من کتاب و حکمة فیر حاء کم دسول مصدق کما معکم لتو منن به الخ

ماصل کلام تمام بینیمبرول کا آنحفرت علیاب لام کی رسالت اور نبوت کا دوز میشاق میں اقرار کر تا در حقیقت ادلیاء عصر کے اقرار داعتقا دکے انتہ ہے۔

سات أوليادسابقين كمنجله شيخ عبدالله الجوني عي مي رحمة الله تعالى عليه وفي دون المرابعة الله تعالى عليه وفي دون المرابعة الاسترار اور محاذت قادريه سي به كينة موث يوسف بن اليوب عمداني كوس كالمئة موث من الم

الشهدت استه سيوله بارض العجم مولود كاله مظهر عطيم بالكرامات وقبول تام عندالله وعندالكا فسة وبقول مدمى هذه على دقبة كل ولى الله تعالى و تندرج الاولياء فى وقت عت قدمه والك الذى يشوف به ذمان ويتتفع به من رآئ ،

اسس عبارت سے معلقم مؤمائے کہ اولیا واولین و آخرین نے اپنی کو دنوں برآ برگا، قدم تبول کیا اولیا و میں عبارت سے معلقم مؤمائی کیا ہے اولیا کیا کہ اولیا و میں جوادت الم میں و میا عبد خارجی کیلئے سب یا عبد ذمنی کے لئے اسلام موجد مؤرد موجکی کے اسلام میں ہوسکتا کہ شرط لام جوعہد خارجی کے لئے معبود موجکی مجمد خارجی کے اللہ خصصی محمد الرسلنا الی فرعون وسولد فحصی فی عدد میں اول اول کا ذکر کرہ سے اسکے مبدلام تقریف سے ذکر میوا و میں مول اول کا ذکر کرہ سے اسکے مبدلام تقریف سے ذکر میوا میں میں موسکت کیو کہ عبد دمنی کے لام کے لئے میں موسکت کیو کہ عبد دمنی کے لام کے لئے میں موسکت کیو کہ عبد دمنی کے لام کے لئے میں موسکت کیو کہ عبد دمنی کے لام کے لئے میں موسکت کیو کہ عبد دمنی کے لام کے لئے میں موسکت کیو کہ عبد دمنی کے لام کے لئے میں موسکت کیو کہ عبد دمنی کے لام کے لئے میں موسکت کیو کہ عبد دمنی کے لام کے لئے میں موسکت کیو کہ عبد دمنی کے لام کے لئے میں موسکت کی دم کے لئے میں موسکت کی دم کے دمنی کو دمنی کے دمن

المناق النوت النوت المناق النوت المناق النوت المناق النوت المناق النوت المناق النوت المناق النواق النواق

فلما وضعتها قالت دبي اني وضعتها انتي والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كاالانتي الخ

پس من وقت که عراق کی زوم نے من کا ام حقہ تھا وضع حل کے بدلطور اقتداء کے کہاکہ اے برور گار مجھے لوکی موئی اور تو خوب حاساتھ کہ میں نے کیا جا اور نہنہ اولادانا اولاد کی طرح نہیں مق احو تو نے مجھے دیاہے حاصل قصہ وا داقالت اصوا قا عموان دب انی ندرت لاح حافی بطنی هجور افتقبل منی اندے امت السمید العلیم لین عران کی زوج میں وقت حالم ہوئی تواس نے کہا کہ اے بروردگار میں نے تیرے لئے نذر کی ہے کہ حو یجے میرے بیٹ میں ہے وہ تعلقات دنیا سے آزاد رہے گا اکہ خاص تیری بیٹ تش کرے اور تری سوری فدمت کرے ۔ کہتے ہیں کو اس زمانہ میں محور تھک کی فدمت کرے ۔ کہتے ہیں کو اس زمانہ میں محور تھک کی فدمت کرے ۔ کہتے ہیں کو اس زمانہ میں محور تھک کی خدمت کرے ۔ کہتے ہیں کو اس زمانہ میں محور تھک کی خدمت کرے ۔ کہتے ہیں کو اس زمانہ میں محور تھک کی دری میں تھی ۔

منتہ کے نذرکر نے کے بعداس کے شوم عران نے کہا کہ توتے یہ کیا کیا ہے کہ تیرے
پیٹ میں امری موجوسی کی خدرت نہ کرسکے تربان حقہ سے یہ دعاجاری ہوئی کہ میرے بیٹ
میں جو کچہ ہے میں نے اس کو تیرے لئے نذرکیا ہے اس کو عبول فرما اور تو اس با دے میں نے
دالا ہے بینی تو میر سے مقصد کو جانئے والا ہے کہ میں نے اس ندرس تیری دضا کے سوا اور کچہ نہ
جا با یعنے خاوم مربت المقدس مردمو تاہے اور میں نے تھے سے مرد کی کو طلب کیا تھا ۔ اس سے
مرح معاوم ہوا کہ عران کی زوج کو مرد کے ہو ہے کی آر ترویقی تاکہ بیت المقدس کی خدمت کہ سے
مرح معاوم ہوا کہ عران کی زوج کو مرد کے ہو ہے گی آر ترویقی تاکہ بیت المقدس کی خدمت کہ سے
مرح معاوم ہوا کہ عران کی زوج کو مرد کے ہو ہے گی آر ترویقی تاکہ بیت المقدس کی خدمت کہ سے
مرح معاوم میں کو ایک کی آبات بالا میں موا المی کو اس اور ایس اللہ الم عبد درمنی کے لئے ہے۔
میں خرک اور دنہ میں موا کہ کہا جا سے گا الا ولیا دمیں اللہ لام عبد درمنی کے لئے ہے۔

يس معلوم مواكه يدالف لام كست عراق ب ينى اس سے مراد اوليائ اولين و آخرين بي جياكه ان الانسيان لفى حسوس الف لام كست غراق كے يہ بيا كلام عبد الله الله عبد الله الله عبد من فى وقت من وقت من الله عبد من اوليا وى صفت ب اور فى وقت و لمه كلام عرب من الرسمة مفاحت من فى وقت قول مد كلام عرب من الرسمة المالة عبد من واسئلوا الله وسية بيد من واسئلوا الله واستوالا والموالا و

اور قول شخ كر فبول تام عند الكافة ب مراديه ب كربرات عند الكافية

آفوال الاوليار ما فيهرو حاليه وكستقياليه اسبيان يرمشا مرس بعض فجبال كهية بي كرقول م فى وقت صفت اوليا دب كين سس سعاممًا عضدي الزم آنه جوال ب تولازم بات يه ب الف لام الاولى الدوليا وس التفراق كے كے ب اور عموميت اوليا وير دلالت كوتا ب ادراكر قول دفي وقت د صفت دافع موني به تواس سي ضوصت اوليا د مامل موتى ہے اورائی سی کلم میں دومراد جا نمبرنہیں موسکتے یس تی و قتد متعلی برمندرج ہے۔ شیخ پیقوب دیسف لہداتی میری فراتے میں کرشنے عدالندا لجونی کے اس ارشاد کے ميد سال گذرتے كے مبد مفرت غوت التقلين دفنى النوعنہ تو لدموك -ولى المارية العالمات وليادية ميروات صاحب ببجة الاستراريخ ماج العارفين الإلوفاس حن كما ذكرك لقدمتكاء س كذر وكلي شيخ عيدالرحن طفسوني فرمات من كرشخ علالعادر ص وقت موان تع مادے پرشنے تاج العارفين الوالوقا سے بغداد من طف کے لئے آئے مِب ابراتوفائے دیکھا تو آیے کے لئے کھڑے موسکے اور جو لوگ کہ حاضرتے ان کو معی کہا کہ الله ك وى كے لئے ايستاده مومائي اور آگے چند قدم حل كر آئے اور آپ سے طاقات ك اورمير فرما ياكه حوالية ما و منهي ب الكوجا مينيكه وه الله ك ونى كے لئے كورام وال -جب اسطرے اسے اس بات ی تکاری توآب سے اس بارے میں ہم ابیوں نے بوجیا۔ مقرت اجادا وفين قرايا لعداالشاب وقت اداحاء اقتصى اليد فيد المتآس والعام وكانسا أراع قبائلاً سيعدا دعلى رؤس الاستماد وهوميق قدمى مدّه على رقية كل ولى الله فتوضع ليه رقاب الاولياء في عصولا اذهوقطيهم فتمن ادرك منكدى الك الوقت قليلزم حذمته یفے اس تولیوان کا ایک وقت ہے جب وہ وقت آسے گا تو اس وقت اس توجوان كے سب خاص و عام ممتاج مونكے إور كوياس اس كو بندادس على روس الكت بماديد كہتے ہوئے دیکھ راہوں کہ میراید فدم مروق الله کی گردن برہے اس اس کے داتے س تام اولیادائی كردتي مجادي سي كيونك وه الاكا قطب سه ابداتم سيس حويه وقت يان تواس كى خدمت لازم كرك

بیف جبال نے عیارت کا جالدین کواصلاً یہ نہیں میا اور انہوں نے فی عصوری کومقت الاولياء

قراردیا جس سے اجهاع صدین لازم آتہ اور یہ محال ہے جس کی کیفیت شیخے عبداللہ الجونی کی کیفیت شیخے عبداللہ الجونی کی کا است کے سلیاس گذر ملی ہے۔

وني جهام الاالاولياء درسينطه والهناوالثاد الداق فتى عجمى

شريف يتكلم على النساس ببغداد ويعرف كوامات الخاص والعام وهو قطب وقت يقول قدمى هذه على رقبة كل ولى الله وتضع الاولياء رقابهم ولوكنت في زمات لوضعت له رأس ذالك الذي ينفع الله به من صدق

بكوامته من سيايوالناس-

وتقو اولیا وعصو کا یعنے راویان ذکور کہتے ہیں کہ ہارے بیرنے فرایا کہ فق تعالیٰ تم ہیں سے
ایک مرد کے فہور کے ذریعہ جوح تعالیٰ سے تزدیک ہے عالم سبتی کو روشن کردگا کس کا نام
عبداتعا درہے اوراس کا مقام ظہور عراق میں ہے وہ بندا دس قد می ہذہ علی دقید کے
ولی اللہ کہے گا اوراس کا اقرار اسے زانے کے اولیاء کریں گے سنیے علی بن وہب کے کام
مرکیا معلوم ہوتاہے کہ اولیاء متقدمین میں خرین قول قدمی ہذہ الخ کو قبول کریں گے اوراین
گردنوں کو ان کے قدم کے نیچے رکھدیں گے۔

سننے نے اس طرح اسلے کہا کہ غوت التقلین کے مقا مات عظیم کشف کے ذریعہ انکے مشاہرہ یں آئے تھے اور یہ قوت صفائی باطن سے لوح محفوظ پر مکھام وا دیکھا کہ فلاں وئی نبا کا سیعبدالقادر کیا تھے اور یہ تھے اور یہ کا اور قد دھی ہذہ الز کھے کا ابدا اولیائے زمانہ صفرت کو بھی سنینے نے اس طرح کہتے موئے اور اپنی گر دنوں پر آپ، کے قدم لیستے ہوئے مشاہدہ کیا

ستنبخ تريهي فرايا

ان قوله بامرالله حق دان جميع الاولياء المتقدمين والمتاخرين

بذالك قدحنوا اعتاقهم

یف آپ کا یہ قول اللہ کے حکم سے حق ہے اور تمام اولیا و متقدمین و متافرین نے اسکا اقرار کرکے اپنی گر دنوں کو جہکا دیا ۔

کیس اے عزیم اقراد اولیا وزایہ مجت قوی اور بر مان حلی ہے کہ اولیاد کے اقراری کی کئی کئی گئی گئی گئی گئی کا کی دی اللہ ہے کہ اولیاد کے اقراری کئی کئی گئی گئی گئی گئی ہے گئی جہال اس عبارت کو مجت بناتے ہیں کہ کل وئی اللہ ہم مراد اولیا دزمانہ ہیں حالاتکہ معنی عبارت جند کور مہوئے وہی مراد شیخ ملکی این وہب ہے اگر کل ونی اللہ سے شیخ ذکور کی مراد اولیا کے زائد ہوتے تو آپ تضع اولیا عصو کا مدر در اولیا ہے تا ہے مدید کا در اولیا ہے تا ہے ہے اولیہ اولیہ ہم کہ در اولیا ہے تا ہے ہے کہ در اولیا ہے تا ہے ہے ہے کہ در اولیا ہے تا ہے ہے کہ در اولیا ہے کہ در ا

رق بهم فقط فر لمتے ۔

ولی سنم اورقول قدهی هذه الخ فران کی پیشن کوئی کشیخ حاد دباس به رحمة الله علیه و بیشن کوئی کشیخ حاد دباس به رحمة الله علیه و جب سیرعبالقا دران کی مجلس میں آئے تو انہوں نے بڑھکر آپ کی متا بوت کی ادر کھڑے ہوئے اور محلس میں اعلان کیا کہ هذا العجمی قدم تقلوفی و قدتما علی دقاب کھڑے ہوئے اور محلس میں اعلان کیا کہ هذا العجمی قدم تقلوفی و قدتما علی دقاب

میں انی این گردنوں کو آپ کے لئے رکھدیں گے۔

ی بی بی ماری الم الله و الله

لم قديمي هذه المز فرايس اسطرح تمام احلية المرس والزيرناويم وباكد

مقام برہونیے توان کو تہ یا یا کچہ دیر کے بود کیا دیکھتا ہوں کہ اسی مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن سقا کی جانب نکا ہ فضرب سے دیکھا اور کہا کہ تم مجہ سے ایسا مسلہ لیے چینا جا ہتے ہوئس کا میں جا ب بہیں جا شام ہوں۔ یہ تمہار اسوال یہ سے اور اس کا جواب یہ سے اور کہا کہ میں آلٹس کفرتم میں خلزن دیکھ دیا ہوں۔ اسکے بعد میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے بندہ فہ قدا تو مجہ سے مسلہ پوچینا جا ہتا ہے اور دیکھنا جا ہتا ہے۔ تیری اور دیکھنا جا ہے۔ تیری موراد بی کے باعث تو دنیا میں غرق رہے گا۔ اسکے بعد شنے عبدالقا در کی جانب دیکھا اور کہا کہ اسکے بعد شنے عبدالقا در کی جانب دیکھا اور کہا کہ اے عبدالقا در تو ایسا دیکھا اور کہا کہ اسکے بعد شنے عبدالقا در کی جانب دیکھا اور کہا کہ اسے عبدالقا در تو ایسا در قرا اور کہا کہ اسکے بعد شنے عبدالقا در کی جانب دیکھا اور کہا کہ اسکے بعد شنے عبدالقا در کی جانب دیکھا اور کہا کہ اسکے بعد شنے عبدالقا در تی جانب دیکھا اور کہا کہ اسکے بعد شنے عبدالقا در تو خون ادب سے قد ااور رسول کوراض کیا اور فرا ایا ہ۔

كانى الإلك بنغ د وقد صعدت على الكوسى متكلمًا على الملاء وقلت قد مى هذه على رقبة كل ولى الله وكانى ادئ الاولياء فى وقتك قد حنوا

رقابهم احلالًا لك تدغاب عنافلد فرلاب ب

یعنے اس غوت نے کہا کہ گویا میں تھے کو بغدا دس دیکھ رہا ہوں کہ کرمی پر تبرکہ بر ملا کہ دہم ہو کہ یہ میرے قدم ہروئی اللّٰہ کی گرن پر ہے اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کر ترے وقت میں تام اولیا ہ نے اپنی گردنیں تیری کے اور احلال کے سے جمکا دیں ہیں رپیریہ ہے غائب ہوگئے ۔ اور جم کے ان کی دہنے و دیکھا۔

ستینج ایستیدعبدالند به بی کیتم بین که عرصه قرب می شیخ عبدالقا در نے بالات میراکد قد می هد که الخ که اوران می ادارت قرب کا ظهدر بوالی الدین ابن شیا علم میری برخاص و عام نے اجاع کیا اوران می ادارت قرب کا ظهدر بوالی الدین ابن شیا علم میری میران بی که اکثر علاد زا قد برفایتی مو گئے ۔ اورتام علوم می تعطی مناظرہ میں سہور رہو گئے حاجب زبان قصیح اور تقریر نیز منبع شعے - خلیقہ لیقے امیر لغبداد نے آنکو مک رقوم کی سفارت بردواته کیا اورجب دیکھا کہ وہ میرفن موئی اور عجیب وغریب مضاحت کے ملک رقوم کی سفارت بردواته کیا اورجب دیکھا کہ وہ میرفن موئی اور عجیب وغریب مضاحت کے دلی بین تومعلان سرمایان اور علائے نصاری کو چھ کیا آکہ ان سے متاظرہ کریں - ابن شقانے انکو دلی اور با مین قاطعہ سے عاجم کر دیا۔ رقیم کے بادش اورا سے عشق میں مسبلا موگے اور بادشا ہ دوم کی مرکزی برزی کی اورا سے عشق میں مسبلا موگے اور بادشا ہ دوم میں بین کرکی انہیں نہ دودگا اگرا سے کہ وہ نقرانی میوائی این سخوالی اورائی کے دو اندانی میوائی اورائی کے دو اندانی میوائی اورائی کے دو اندانی میوائی اورائی کہ وہ نقران میوائی اورائی کا میوائی اورائی کے دورائی کے دورائی کہ میں بوگیا کہ انہیں نہ دودگا ۔ اگرا سے کہ وہ نقرانی میوائی اورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کا دورائی کا دورائی کی دورائی کے دورائی کی دور

الكوة النيون

يرارى مرخى باون كانتيم ، اوروه كهتي بن كرمن وشق گياتوسلطان نورالدين سيك مجم دلايت او فا من سيرد كى اورببت دنيا لا تعد كى اورج غوت في فراياتها وهيم نكلا -صاحب فحازن قا درمیکتے ہی کہ تعض طااعب کم کہتے ہیں کہ کمل دلی اللہ سے مرا داولیا دزمانہ آئفت سكيونكم ان وفي وغوت في فراياتها كاني ادى الاولياء في وقتك قد منوارقابهم یعے بار بحرور کوصفتِ اولیاد جانے ہی کعنی اس طرح کہتے ہیں کہ و واولیا دھو آنحض کے وقت س نع انبول نے اپنی کر زمین خمکیں اس تول سے اجماع ضدین ایک بی کلم میں لازم آتا ہے اوراس احباع کا ذکر اور گذر دیکا بعض دورے کام سے غوت سے یہ عجت کرتے ہیں کہ کام عوت سے مراد اولید زلمنہ میں نہ کہ اولیائے اولین و آخرین میں ان لوگوں نے کلام غوت کوا صلّانہ مجمار اسکے مضان طرح بي كرفى وقتك صفت الاولياد تنبي على متعلق به قد حنوا با ادراولياد یں جونا مے استغراق کے لئے ہے نہ عہد زمنی و خارج سے منے مبیار اس کام بالا کی اور تشریح كزرط لم نبارس مقدورت في عورف يدب كه كانى ادى جيع الاولياء من تقدم منهم ومن ناخوف دحنوا رقب ابعم في وقتك فانده الم ستغراق بى سم كرتمام افرا ويزول فودي ولالت كرتاب بعيد إن الاستان لغي خسس يعن تام مومنان وكافران وصالحان وفاسان خدارے میں ہیں بعنی خدائے تعانی نے مومنوں اور صالحوں کومنتنی فرایا خیانجارشاد موتاع الاالمدين آمنوا وعملوالصالعات كين مفرت غوت فركن وتي كو مستشا ہیں کیا ہے سیال کی مراد تام اولیا ئے احیاء داموات وارواح اولیائے آخرین ب اگرشیخ کیم اوید نرموتی تدیکاتی ادی اولیاء وقتلی فرات لیک جب فی کا اظهار کیها تومعلوم سواگه انهی مراد و سی سبع حو گذری -اوله بعي حكايات تليخ الوسعيد قبلوي كومنا قص ومنافى مكاست نتيخ غوت كيتے إس موستمن

اول من حکایات بینی او بعید قدیدی کومنا قص و منافی حکامت شیخ غوت کیتے ہیں تج تحف بن بنیں ہے بار کہتے ہیں تج تحف بنیں ہے بنیں ہے بار منسل بنیں ہے بار منسل کا استاع کریں کی وہ ون اکل اور صاحب کتف دکرا بات نقط جو کچہ انہوں نے بوج میں دیکھا اسی طرح کہا اور غوت کا کا کلام ان کے قہم میں ہنیں آیا در حقیقت دونوں ہم منی ہیں اور اگر کوئی کہے کہ فی وقت ک منطق برقد حقوا ہے بین کس لئے مقدم کیا گیا تو اس سے کہنا جا ہیئے کہ اسکی تقدیم میں حضرت نوٹ کا فائدہ ہے بینے تم م اولیا و تیرے وقت میں یعنے تیرے قدمی ہذہ الخ

كنے كے وقت ميں اپني كرو نوں كوخم كريں كے اور جو لوگ كہتے ہيں كر آپ كے قدم آپ كے وقت ك اوليادى كردنول برياب ب توان ك كنا طابية كرقول قد هي هذه الزك بعد حدولى ے عبد میں مید امدِ اسکی کرون بر میرا قدم ہے یانہیں اُگر کیے کر ایسانہیں کہاگیا توان کا قول باطل ہے یونکہ یہ کتے ہیں کرآپ کا یا وُں ہردنی کی گردن پرتیابت ہے جراب کے وقت میں ہے۔ اپس یہ وئی بھی آپ کے وقت میں ہے لہزا اس کی گردن پرکس طرح نہ ہو گا اور حب آپ کا قدم وٹی نو کی گردن حوات کے وقت میں ہے تابت ہے تو بھیر ہارا ماعا دمقصد دمطلب تابت ہے۔ بعي جب ايك وني توى كردن برقدم نابت سوا توتهم اولياك ادلين وآخرين كى كردن برعب ناب موا جیساکه و ن نوماخرة تقااس كى دوح ماخرتنى اى طرح اوليات اول وآخر كى ارواح حاخرتفين ا ورا نہوں نے اپنی گرو نوں پر آپ کے قدم قبول کے اسی وجہ سے اکٹر اولیائے معاصب کشف نے كوامي دى بازان جديد ساب اولياد مي جوكتاب بجية الاسترار اور مخاذت مي فركورس اور حکایت و بی نفتم سنینے غوٹ کی ملکہ یا فعی میں مجی مرقوم ہے ان سات اولیا د متقدمین کے علاوہ اور بی ہیں جنہوں نے صرت غوت التقلین کے طہور اور آگیے کے تول قدھی ھذہ الز فرانے کے قبل ، ك قدم كا اثبات كياب خِيائي صاحب مناقب غولي كية بس كرصوفيان منيدير ساك صوفى يالطاكذ الوالقائسم عبيد نفدادى رحمة الله تعانى عليدى فدمت من ذكركساكه الك مجذوب كميت س كد نغدا دمي صنبية ك مبد أيك ميدولات كيلان سے آئے كا اور متدهى هذه الو كي كا اور مام اوليام ں بندا سکے قدم کواپی گردنوں پرلیں گئے اور جوانحرات کرے گا مرتبہ زلایت سے گر حائے گا۔ بدالطائفه الوالقاتم حغيدت فراياكه بإب إدلادسن فيتباس اكب سدگيلان سے مغدادين ظهور كرے كا اوراكيب روزاتنا كے خطبري تول مذكور كہے كا اورتام اوليائے امت محديرصلي الله عليه وسلم اس کے قدم کو اپنی کر دنوں مر رکھیں گے اور اگریں زندہ دموں تو سی بھی اسکے قدم کو اپنی کرون برر کھول گا۔ اور دو مراح فینح موسی مهرور دی کتاب محاضفه جنید سے نقل کتے ہیں کہ ایک جمید کے دن سیالطالفہ ابوالقامسة منيدىندادى بر اننا كخطيرس تحلى كنفى طامر سوئى اوروه ب خود موكم اورب المتيار اللي زبان حق ترجان يريه ميرة ماكر قد مسد على دقيه في اورانيا سرجه كاليا اور نجل انتها كي زينرير ا ترب اور خطبه يرسطة مين سكة طارى بوكيا اورافظ مدمد على دقبتى يرفطه كوتام كردياء ايك جاءت کو استباه مواکه اس ووت شیخ پر ایک ماص مالت ماری موفی سے جب افاقه مواتو آپ

سیدهای در سرات مرحبه ما مود ما مدین به دوری می به بیورپیدی سیار می ما تا ده موحفرت غون انتقایان مناقب غون انتقایان مناقب غون انتقایان که زانه کی دانه که بید می اولادا مجاد سید ارسلین ماتم الانبیارهای الله علیه و سال می موجه اتفاد مرحبه الله الله علیه و سال می اولادا می اولادا می اولادا می اولادا می اورون که کا قده علی دقیق می دارس کا حرکانام سیدعدات در جیلانی موگا اورون که کا قده می اس کا فعیل اس محتمر کل ولی الله اوران مناک جهارده خانواده نے نبول کیا اوراین کردیس دکھدیں اس کا فعیل اس محتمر

مقالی بیان نبیں کیجاسکتی کتب صوفیہ سے معلوم کیجاسکتی ہے۔

نبوت فلافت المرت سے مجرد ہے وہ ولایت کام اولیا نے اولین و آخرین کی ولایت ہے اس کل ولی الله سے مراد جرحفرت فوٹ انتقلین کے قول میں وار دمونی میں اولیا دہیں جو مجرد دلاست رکھتے ہیں ان اولیا داللہ کے مفلے جو گذر ہے تھے اور آنیو لے تھے دہ اپنی ارواح سے اور جرب کے زمانہ میں تھے وہ اپنے احبام سے آپ کی مبلس میں ماضر تھے اور انہوں نے ابنی گردنوں کو آپ کے قدم کے نیچے دکھ دیا اور اپنی گردنوں برسے لیا اس بیان کی اکر اولیاد کے رقول سے تائید موتی ہے۔

مقعود کلام یه که اگرچه ابنیاد صحابه اور انکه در حقیقت اولیادی کی عرف کلی ان کو انبیاد کیج بین نه که اولیا در اولیا کی ان کو انبیاد کیج بین نه که اولیا کے رسول اس طرح باره انکه کو اثنا عشر کیج بین نه که اولیا دا تشاعشر اور یه بات انی مونی ہے که پرسب سلاطین اولیا و اور انکے اکا سر بین و کی بارے یں به که کہ سلاطین و اکا سراولیا و کے بارے یں و کی جہال تولیا و کے بارے یں بین جہال تول قد و می هذه الی کو اصلاً نہیں سمجھ کرم و دل میں آیا ہے تا مل کہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے تول قد و می ده الله فرایا و ته کہ در می دیا دیا دولیا دالله فرایا و ته کہ دوس بے کہ حفرت غوت التقلین نے قد دی دیا دیا دیا دولیا دالله فرایا و ته کہ

کی ایام وصعابته قرایا-

خِانِيْهُ مِلاً الخَاطَرِي كُورَتِ كَهُ صَالَ عَوْتَ الشَّلِينَ سيدعبدالقادرجيلاتي دَضَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُورِيَ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدَيْنَ وَاخْرِينَ سوى الصحابة والاعْسُد من ذريسة نبيسًا عجسمد صلى الله عليه وسسلم -

یقی آنخفرت رصی الله عند نے قربالیا میرایہ قدم ہر وہی الله کی گردن پیٹا ہت ہے خواہ وہ مرد مویا عدرت متقدم مویا متناخر بجر صحاب اور المرسے جو مهارے بینیبر صلی الله علیه و سلم کی اولا دے ہیں۔

صاحب ثمازات قادريد كيت بي كرآ كفرت دخى الله عنه كا قول مطابق قول اللي واقع مج اجياكه ارست دبادى مجا- وا و قسال دملث للمسلامكة انى خالق كينتر من طيبى فا فاسوبست و نفخة فيسد من دوجى فقع والسه ساجدين فسع دالملا مسكة كلهم اجمعون الا ابليس استكبروكان من الكافرين - قال يا ابليس ما منعك ان تسع دلما فعلقت بريدت استكبرت ام كنت من العالسال بين بر

یعنے جب آپ کے بیروردگارنے فرنتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بنتر کو بیدا کرنے والا ہوں جب سے اس کو برا کردول اوراس میں اپنی روح بھیؤ نکدوں تو تم سب اس کو سحدہ کہ نا۔ تو تمام فرنتوں نے اسکو سحدہ کہا ایس کے بیار کیا اور کا فروں سے سوگیا۔ ندائے تعانی نے کہا اے ابلیس تجہا ہو اسکو سعدہ کرنے سے حبکو میں نے اپنے یا تھ سے بیدا کیا بازر کھا کہ تو نے برا کہ اسکو سعدہ کرنے سے حبکو میں نے اپنے یا تھ سے بیدا کیا بازر کھا کہ تو نے برا کہ اسکو سے دیا ہوں۔

ما حب مخازن قادریہ کہتے ہیں کہ نمام فرستوں نے سجدہ تمیتہ و تکریم کے لیے اپنے سمروں کو سجدہ جیادیا گرسات فرستوں نے الیا بہیں کیا کیو نکہ دہ امور بہ سجدہ نہ تھے جانچہ می تعانی المبیں کو مزرفترں کی اور فرایا کہ ام کمنت من العالم بین لینے تو نے و رکو پڑھا سجمہا اور ملا انہ اعلی ہے فو دکو بر سرحانا حالا نکہ وہ س توں ملا کہ کہ مور ہی ہودہ نہ تھے حاصل کلام یہ ہے کہ تام اولیائے اولیائے اولین و آخرین وحا فرین آپ کے قدم اپنی گر د توں پر لینے کے سے کہ مور تھے کو صحابہ کرام انگہ معصوبین علیہ السلام عواولیا د تھی ہے ہوئی ہے کہ مور نہ تھے کیونکہ یہ حامل درجات علیا ہیں۔ معدد میں علیہ السلام عوادلیا میں دوبری دلیل میش کہتے ہی حضرت امرا اونین علی علیہ للام کو صاحب کا میں میں میں میں میں میں المی المی کو الله میں میں میں المی کی دوبری دلیل میش کہتے ہی حضرت امرا اونین علی علیہ للام کو

ما حب مخارات قادريد دويمرى دليل يديش كرت بي حفرت اميرالمؤنين على عليال الم مو الم المباين بي اوريوخود الميرالمؤنين والم المبلين بي اوريوخود معادم بي كروسي المرالمؤنين والم المبلين بي اوريوخود معادم بي كروسي المرالمؤنين والم المبلين بي اوريوخود معادم بي كروسي المعان الانبياد محرصلى التدعليد وآلدي لم و ديكيرانبيا وعليم السام اول ومن ومراك المبلين المرابي ال

المومنین کی حدیث میں آیا ہے کہ افااول المومنین کیں مینین کی لین آنخفرت علیا سام اور المیارندی کی حدیث میں آیا ہے کہ افااول المومنین اور لمین کی جاعت میں بینیں آت انبیادندی اور حدیث سے اسے اسے اسے اوجود اس افرین کی جاعت میں بینیں آت 
و و مری دلسیل میر ہے کہ با وجود اسی مینیت کے انتبات کے خدامے تعانی نے آنخفرت ملی الله علیہ کے فی اور رول کے نقاص یا دکیا جیا کہ بیا ایما المدین ویا ابیما الوسول سے قرآن میں آپ کو خطاب کیا گیا نہ کہ بلفظ یا دھیا المومن آگر چرآ مخفرت اور انبیاد علیم السلام مون میں آپ کو خطاب کیا گیا نہ کہ بلفظ یا دھیا المومن آگر چرآ مخفرت اور انبیاد علیم السلام مون میں کئی عرف عام میں ان کو نبی ورسول کہا جا اس طرح دوازدہ الم ما ورصحا اس مراح کیل ولی الله مین سے ۔

ابض جهال کہتے ہیں کہ صفرت امیرالمینین علی علیالسلام کو تین علیہ اہل شیعہ علیٰ ولی الله می آتے کہتے ہیں بینے کا طیعبہ وست ہما در و دویں کیکن اس کے باوجود وہ کل ولی الله می آتے حالانکہ صریحاً وہ ولاریت سے مناطب ہیں۔ ان سے کہنا جاہیے کہ پہلے زبانے می خوارج کی گنرت متی یہ سنکرسیا درت و ولاریت امیرالموسین تھے لیس الم شیعہ نے اعتقاداً اوران کو شرشدہ کہنے کیلئے آپ کوان تین مواقع پر ولی الله کہنا شروع کیا لیکن ان کے عقائد میں اس طرح مہیں ہے کہ امیرالموسین کو ولاریت مجردہ حاصل تھی لکہ ان کا یہ اعتقادیے کہ امیرالموسین علیاللام کوسیارت اور ولاریت ویوں کے دولاری الله مور المدنسیة الستی لست فی احد سوا کا مہذا ان کے ولاریت ویفید ذالات من الامور المدنسیة الستی لست فی احد سوا کا مہذا ان کے ولاریت ویفید ذالات من الامور المدنسیة الستی لست فی احد سوا کا مہذا ان کے

اعقا وي صفرت امرالمومتين عليال المام كل دلي الله كي جاءت من نهي أت -

بعض مترضين کتے ہیں یہ کہاں سے معلیہ ہوا کہ تام اولیا دستقرمین و متاخرین نے اپنی گرونیں جہا دیں اور آب کے قدم کوان یور کھ لیا ان ہے کہنا جاہیے کر حفرت نے یہ قول خودسے نہیں فرایا ملکہ اس بارے ہیں آپ اور تھے اگر آپ خود سے فراتے اور یہ قول کہتے ہو امور نہ ہوتے تو کوئی و بی اپنی گردن نہ جہا تا اللہ کے نزیک تام اولیا داللہ حافر ہیں نواہ وہ زندہ ہوں یام دہ یا آنے والے ہوں یہ مرائے اللہ کا معالم روح سے ترکس سے میں حفرت سلطان الاولیاد غون التعلین دمی اللہ عنداللہ اولیاد غون التعلین المن الله عنداللہ اولیا و کے سامنے تھے جبکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ قال تدھی ھذہ فی قت سے کی ولی اللہ عنداللہ اور اسی طرح ان تھام اولیا کو جو جو دو الایت کے حال تھے فطاب کیا گیا کہ ضعوا رقبات کہ تعدی اس وجہ سے کہ حفرت نوٹ التقلین نے اپنے کام کو مقید ہزا نہ نہیں فرایا کیس معلوم مواکم حکم ہوا اور بی اور بی گردیں اور بی تربی اور بی تربی اور بی تو الوسید مواکم میں اور بی الدی تعدی ہو دو توں الی کشف و مقالت عالیہ میں صفر غوٹ التعلین میں اور بی اور بی تربی وجہ ہے دوتوں الی کشف و مقالت عالیہ میں صفر غوٹ التعلین دمنی اللہ عنہ کی سے اس وجہ میں خوات ہی کہ و الله ما اظھول لله تھالی ولا پہنے میں اور جو دمن اولیہ سے اس میں خوات ہیں کہ و الله ما اظھول لله تھالی ولا پہنے مقال حد دالیا ہیں اور بی اور بی اور بی اور بی اس میں خوات ہوں کی دولی الی کشف و مقالت عالیہ میں صفر غوٹ التعلین اور بی اللہ عنداللہ عنداللہ عنداللہ عدالت اور اس میں خوات ہوں کو دولی الی کشف و مقالت عالیہ میں عدالت اور سے اور اس اور مقال عدالت اور استا و مقتل عدالت اور سے اس وجہ دولی الی مقال عدالت اور سے اس وجہ دولیت التعلی میں اللہ عدالت اور سے اس وجہ دولی الی کشفر کیا گیا کہ دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کی دولی کے دولی کی دولی کی دولی کو دولی کی دولیت کے دولی کی دولی کو دولی کی کو دولی کی دولی کی دولی کو دولی کی دولی کی کو دولی کو دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کی دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کو دولی کی دولی کو دولی کو دولی کو دولی کی دولی کی دولی کو دولی ک

یقے فدائی قسم کہ خدائے تعانی نے اولیاں سے مانید عبدالقا درکسی کو ظاہر کیا اور نظام کرکھا ان دونوں ندرگوں کا میقولہ کلہ الم عبداللہ یافعی اور کتاب ہمجہ الاستراریں براستا دراویان خرکورہے معترضین کے لئے دوسری دلیلی میر ہے کہ لفظ محل عیام ہے ادر دی اللہ کی طرف مضاف ہے

لهذا بيعموميت تام افراد ولاميت بيرها وي سبه خواه زنده موں يا مرده يا آسنده موں كوئي وبی محرداس تعمیم سے بائر ہیں موسکتا جیبا کہ علم اصول میں یہ قاعدہ بیا ن کیا گیاہے کہ جو نفظ عام معتى بيه دلالت كرے أكروه متكلم كى حابنب سے خاص متبو تو اسكى عموميت برعمل واجب ہے اسی نباء برا ام اعظم الو عنیف کونی کے ننزد کیا۔ قراء تملن آیات فرف ہے نہ کہ وئی فقوص بمب خاقوهٔ إمانتيسومن القرآن اس *آيت بي لفظ ميا عامهه حب بي تمام* آیات قرآنی ستان سی اس سے کوئی آسے خاص مراد منہیں ہے ۔ امام شافعی فراتے س ك نقط ما عام ب ليكن مديث لاصلاة الإيفاعية الكتاب فاس كوفاى كرديا ہے يس نفظمان فاتحدم ادب نه كه فاتحدك امواكو كى اور آيات - امام الوضيفة فراتے ہی کہ یہ جروا مدہ اوراس خروا مدسے کتاب جامب خاص ہیں موجاتی - بیس المُ الدِحْدِينَةُ أَنْ وَوَنُونِ طرح عمل كيا لِينَةَ آيت بِرَمَى عمل كيا اورِحديث بِرَمَى لِيضَطَلَق قرار كونفظ مساسة ايت كيه أور مدست سي قراءت فاتحرك وجوب كومجا- اسى طرح لفظ كل تام اولیائے اولین و آ ترین برصاوق آتی سے کیو کا مسلط قول مددی هذه الح محرت غوت التقلين س اورحفرت كايكام عام ب اس كورس في مامن بين كياب آب مي نهي فرايات دمتى مبذه على دفت ككل ولى الله في غصرى او في زمباني اورية قرينه قول ہے ۔ دومروں کوکیا حق ہے کہ وہ دوررے کے کلام کو خاص کرے کسی کے عام کلام كواكُركو فى دورس خاص كرك تو اس طرح خاص كه نے سے وہ خاص بنہیں ہوجا آیا۔ اگر میر بھے كرنفظ عالمين وحق معانه تعانى كارت وان الله اصطفاح وظهوك عل التساء إلعالمين اور ااسمعيل واليسع ويونس ولوطا وحلافضلنا على العالمين اور وم تأكير مالديوت احدًا من العالمين مي عام ب مفرون في ان آيات كو فاص كياب اوريد كهاسي كرنساء سهرادوه عورتين اس خوزا فرم مي سي تقين اس سيمراد ام البشوس دورآ خريك كاعورس بنيس ب- اور دومرى آستان عالمي سمراد زوالك ہن جوان تین بنیروں کے زمامہ میں تھے نہ کہ آسس ہے مراد الوالبشرة آخرہے اور احداً من العالمين سے معى مي مراوب اور يخود طامرے كران آيات اور تمام قرآن كام كم فدائے تمانی ہے نہ کمفسران اسکے باوجود مفسروں نے جونیر تسکلم قرآن ہی عام آیات کو خساص

کردیا ہے اس غرض کا جاب یہ ہے کر مقرب نے کام حق کوج عامہ اینے ہے فاص ہیں کیا ہے ملکہ انہد اس نے ہرآست کے متعلق موسیت سے سندنی ہے اور آنخفرت علا اس منامی فور سے مان آیا سے کوفاص ہیں کیا گئے وہ المجاب کے اس مقالت سے ہیا ہے کہ اس کے فاص مونی میں ناکہ غر تسلا کی مانب سے اس طرح قول قد جی ہذہ الح میں خور ساخوت انتقلین فاص مونی میں ناکہ غر تسلا کی مانب سے اس طرح قول قد جی ہذہ الح میں خور دروس نے نے کہ اگر مفرین تو درارت دموت تو آست و مسالر سلنا ہے الا کا ف قد للن اس مون میں کے اس مور نے کہ اس میں کہا میں ہوئے سے میا کہ نام نام میں کہا تا ہوئے اس کوفاص ک

سبن ما بل یہ کہتے ہیں آت ذکورہ پر قیاس کرکے کل ولی الله ہے مرا داولیا کے آخرین ہیں انکہ اولیا کے آخرین ہیں انکہ اولیا کے آخرین ہیں انکہ اولیا کے اخرین ہیں انکہ اولیا کے اولین جیبا کہ للناس سے مرا د حفرت آدم ہے العبنت نبوی کوگ ہیں ۔ تو جا شا جاہیئے کہ یہ بات یا نیے تحقیق کو بہو نے حکی ہے کہ تمام مرسلین اورا ولوالعزم اور دو مرسے بغیروں نے اپنی امتیوں کو وصیت کی تقی نبی آخرالز بال پر ایمان لائیں نبی سر نبی مرسل کی امت نے سلطان الانبیا میں ایمان لایا اس و جہ سے پہلے کے لوگ اس آئے شریفیہ میں واخل ہیں لیکن شریعیت کی دوسے خارج ہیں اسی طرح ادلیا وحفرت سلطان الاولیا دکے قدم اپنی گروٹوں پر ایکی کی آورویں واخل کا رہ میں اسی طرح ادلیا وحفرت سلطان الاولیا دکے قدم اپنی گروٹوں پر ایکی کی آورویں واخل

س اورانیگر دنوں پر عملاً آپ کے قدم لینے میں اولیائے حاضرین وآخرین داخل ہیں۔
دورے یہ کرحق تعالیٰ نے تام موٹین وموشات کو مفرت آ وظ سے قیامت کا خبت سے
وعدہ فرایلہ ہے جیسا کہ ادست و موٹ اوعد الله المومنین والمومنیات خبات بجب ی
من تعدتھا الانھا راس بیتا رہ ہیں الم ایا ن جعنرت آ وظ سے تا خاتم الانبیاء آگے الفاظ
مؤنین ومومنات سے مرا وامت مورای کے مومن و مومنات خاص طور پرنہیں ہیں اسی طرح کل
ولی الله میں اولیائے اولین و حاضرین و آخرین میں واصل ہیں اس سے مراد صفرت سلطان الاولیاد

الكوة سرم

کے زمانہ کے اولیا دہمیمرا دنہیں ہیں۔

ان اولیاءاللہ کے بیان سے جومزت غوت التقلین کے زمانہ معام سوم کے استعمام سوم کے اورجنہوں نے آب کے قدم کو انبی گردنوں برقبول کیا۔ اورج آب کی محلبوں اورا نے شہروں اورمقا ات سکونت سے حاضر تعے منجلہ ان کے تین سو اسانی نے حس کے سنجاری اس وی کا بل تعے جوملی شد دھٹ میں حاضر تھے ان میں شیخ علی بن

مىتى، س

ما حب بجتم الاسترار نے اولیاد واقطاب کی یہ تقداد بیان کی ہے اوران کا کتف میں بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے کرئی طرح قد دی ہذہ الخ کے بارے میں اتبوں نے کہا ہے۔

رحیت ان المفقود ام عبدالله یا فعی کله می کلیتی میں کے غوت التّعلین میدعبدالقا درحبیلانی رمنی اللّه عنه کو مروز حمد منبر میر اثنا کے خطبہ میں تملی صفرات موتی حس نے آسید کی ماسوا کے اللّه ہے میگانہ که دیا اور کوئی درحیر ترقی اور مرتبہ تدریا جب آپ کے تریر قدم ترائیا موہ سوقت آپی زبان مباک يد قدهى هذه على دقية كل دلى الله دولية الله من الاولين والاخسرين سوب الصعابة والاشهاة من درسة نبينا هسد صلى الله عليه وسلم طارى بوت تام اولياء ت متقدمين ومتاخرين في افي كردني سيت كردي سوات

صاحب نفیات الانس ومراة الا سرار و نخارات وسنفینه کہتے ہیں کہ اس موقع برتقریبًا
ایک سواصحاب ما مرحی وشیخ علی نیتی اسٹیخ بقاً بن بطو مشیخ البِسید قبلوی ۔
سٹیخ البِلنجی کے ہمرور بی وشیخ عاکبروقفیت الیان موصلی و خواجہ بوست میرانی سٹیخ عیرلی
بن سافر النیخ عبدالرحمٰی طفسونجی ۔ شیخ احبرکہ وہی سٹیخ صدقہ بغدادی ۔ شیخ احبر غزائی
سٹیخ شہاب الدین مہرور دی وغیر ہم سے ۔ ان میں شیخ علی میتی نے منبر بیراکہ آپ کے
قدم مبارک کو پیکٹر کہ امنی کر دن بررکہ لیا اور آپ کے زیر دامن آگئے اور تما م اولیا و نے
و طاخر سے انی گردنس خم کردیں۔

وواقفين في صفوف حتى استذالا حق يهم ولم يتبق ولى في الارض حتى حتى حتا غفيد اس عبارت المنهوم اوير لذركائي -

صاحب نخازت کھتے ہیں کہ یہ قول شیخ البستید قباری زیادہ قولی اور مضبوط و محکم ترین دلائل نقید کا مال ہے کہ آپ کا قدم اولیا د متقدمین و متاخرین کی گردنوں پر قامت ہے۔

ما حب مال و مقام ہیں اس محلب میں ما صریحے میں طرح شیخ البسعید قباری کے مشاہدہ و معائنہ ما حب مال و مقام ہیں اس محلب میں ما صریحی میں طرح شیخ البسعید قباری کے مشاہدہ و معائنہ کیا انہوں نے بھی اسی طرح معائنہ و مشاہدہ و معائنہ فرمشاہدہ کیا اور فرایا کہ حب شیخ عبدالقادر نے قدی ہفتہ الخ فی ایک و لی القادر الله و معائنہ فرمایا تو میں مارد آپیے زبانے کے اولیا دموت کے اولیا و موسید تو فرستے قدمالے علی دقاب الا ولیا و مراندہ کی دماندہ کے دماندہ کے دولیا و موسید تو فرستے قدمالے علی دقاب الا ولیا و دماندہ کئے ۔ ا

مية على طفر بن ابنى كتاب بهت الكسراري باسنا دصي كلية بن كرتي صالح الوجم لوست بن طفر بن شباع بندادى لكيف بن كرس الله من شبخ على بن الماده كيا جب الا توسين عدى في المال سن آئر بويس كم المال المال المن عبد المال الله والمالة ولحالله وسبع ما شدة عيبى ما سب عال قدمى هذه على دقية كل دلى الله تقالى .

ینے فوب وب یہ قطب زمین ہیں تین سواولیا دالند اور سات مور طال الفیب نے
اپنی گر دنیں رکھدیں جبکہ شیخ عیدالقاور نے فرایا کہ میرے یہ قدم ہر دفی اللہ کی کہ دن پر تاب
ہیں۔ اسکے ایک عرصہ کے بیدیں ام عبیدہ گیا تا کہ شیخ احمد بن علی الرفاعی سے القات کہ وں
میں نے شیخ عدی بی سے فرید ہو کہ ہم سے ان کو شایا تو شیخ نے فرایا صدق المشغ حدی
مدا حب محاذن قاوریہ کلمتے ہیں کہ اس کلام سے اور دوجیٹریں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ
کے قدم دجال الغیب بر بھی ہیں دو سرے یہ کہ آپ نے قت می ھذی ایک بار مہیں ملکم کی
بار کہا اسی وجہ سے فی وقت واحد کہا گیا اور مردان غیب تام ارواح ہیں لیکن تطیف اصلی بار کہا واری ہی اور جب آپ کا قدم ان کی گر دنوں پر تا مت موالو بھرارواح اولین و آخرین کی گردنوں

یر کس طرح ثابت نه مو کا ۔ دومرے سیداحدالرفاعی دلامیت میں کا بل تھے اور انہوں نے فنع عدى بن مسافر كى مطلق تصديق فى اور اگر كل و ن سے مرادا وليائے زانه سوتے توامل ح

مقلق تقديق فركرت لكه فالوسس رسية

ماحب مخازن قا در ریہ لکھتے ہیں کہ ہر نبی کسی ایک نبی کے مقام نت فوت انتقلین رصی الله عنه مقام و لامت محدیه می بیونچ *می سیا*ر وبوالقطب كمية بي كه وموالقطب سيالف لام برل مضاف اليسب اوروه وجود بي معاقطب كو تطب الوجود نهين كه حامًا بحراس وى كع جرمقام ولات ساطان الانبياوي بهونجا موادروه مدعدالقا در کے کوئی دومرانہیں ہے ۔ سیدعلی طنونی ہجۃ الاسترارس لکھتے ہیں کہ في الوالقاسم سنانى بن محد السندادى كيت بن كرس في خليف كوجود في كال بن اور تنفير خداصلى الدعليه وسلم كواكثر دوماس وكها كرتے ستھے يد كيتے موے سنا كرس نے فواب س سيغمر خداصلى الله عليه و المم كه ديدار سي شرف واتو حضور سي عرض كيا الدرسول خدا شیخ عدالقادر نے فرایا ہے کہ مرا قدم مرو ف الله کی گرون برتاب ہے. تو معنور نے ارشاد د ق الشيخ عبدالقادر وكيف لا وموالقطب والماارعاع

يعف شيخ عبد القاءر فررت كها اوركيونكدان كاقدم مروى في كردن بيته موكا جبكم

وہ القطب سے اور میں اسکی رواست کرتا موں۔

صاحب مخازت قادرتيه محل ولحي الله سے مراد اوليائے زمانہ سوتے تو انفرت حواب مطلق صدق الشيع نه فرات لكه مقدما لا على رقاب اولياء ذمانه فراكع حِنك أنخط كومعلوم تتعاكد سروني كنبي ايك نبي كے متعام ولاست ميں بہونچتاسے اورسدعبدالقادر لحتی اسلی الحيفرة لجيلا في رضى الله عنه اپنے حد كے مقام ولايت ميں بيونچے س لسي اسى و حرسے ومو القطب قرايا . ب بهمية الأسرار في بهجية الأسرار مي كشنخ عدى بن منافر في مستند سے كہتے ہي كوسشے الإالمفاخرين شيخ ا في البركات كيت بي كرياد سد والدت مم كوجردى كرس اليد على شخ ولدى س مس فراد مجه اطاع مل كرمشا مخين متقدمين سيكس في كباكريد مراياوب مرو في خدا كي كدن ير بجر سيد عدالقادرجايا في كاب ب يشيخ عدى بن سا فرن كهاككي وفي متقدم ف اس طرح نہیں کہا مرف سدعدالقادر نے قد جی هذه الح ظرا کا س نے کہا کہ اسکے کیالمنی

ہیں شیخ عدی نے فرمایا کہ ہروقت کا ایک فرد مو اے لیکن کو ٹی فرد ا مورنہ ہوا کہ اس طرح کھے بخرب بدیمدالقا در حبلانی کے بواس طرح کہنے کے لئے امور بنعے اور تمام اولیاد نے امرحق سے اني كرونين خمكي اور فرايا اسابوالركات كياتم بني ديجه كفرستول كوحكم دياكيا تعاكه وه آدم كوس جده كرس ازراسك انبول في دم كوسيده كيا-ا ما حب مخارات کہتے ہیں کہ اولیا وی حکاست کو ملائکہ کی حکامت سے تبیہ دینے سے حفرت فوت میں كة تدم تمام اولياء كى كُردنوں برمونے كانبوت لماہے حس طرح ميتاق كے دِن تمام ارواح ماخر تھیں بیاں بی تا م ارواح اولین و آخرین و حاضرین نے بغران حق تعالیٰ اپنی گردنیں خم کردیں اور وہ یہ می کلفے ہی کو قبول کرنا شرط ہے نہ کررکف تام اولیا، نے موجب شرط ظامر آب کے ة رم كو تبول كيا نه كه آب كے قدم كوعداً اپنى كردنوں بير كھا۔ لىكن طاخرين كى حاكمت سے سنتے ت مرابہتی نے اپنے مقام سے اٹھ کر کائے منبر حاک عین قدم میارک کو اپنے ماتھ سے اپی گردن يركها اورباقى تمام اولياد ماضرين ساايني مكر بييم موت الني كردنين خم كردين ادرارول آخرين نے اپنی گردنوں کو کھیفور حق رکھا جدیا کرمیٹاق کے روز میوا اگرچہ اس کے بوراس کیفیت اجماع اد اونسادنبین مانت بصید کرکیفیت احتماع ارواح بروز میتای کوسرا کینسبی مانسالیکن جو و في سوكا وه الكرية كريكا اورالا كم كاتو مجبنا عابية كه اسكودلات من قرب بني ب بہتِ الكَّرِار بِي شِيخِ على طلعه في باسنا وضح روات كرتے ہي كہ الوالقائسم فقيہ نے كها کرمی نے سنا کرنیخ ابوالحسن علی العربی نے دمشق میں فرمایا کہ سارے بیٹریخ البسعید تیلوی يعطاكاكا فالسبع قال السيدعيدالقادر متدعى حذه على دقسك كل ولى الله تعاك ماموقهال كلجا قسالعا بامولاشك فيبه وحولسان القلب ومس التعطاب فى كل وقت من يومر بالسكوت فلابيسعه الاالسكوت ومنهم من يومرالقول فسلابسعه الاالقول فهوالاحمل في متام القطبيه لانه لسان ینے ہم سنتے ہیں کرسید عبدالقا درنے کہا کہ میرایہ قدم ہرونی اللّٰدی گردن پر می فدا تابت بے نینج ابوستید قبلوی نے کہا کہ ہاں سیدعبدالقا درنے اس طرح فدائے تعالیٰ کے علم سے کہا

(تحكواة البوت) (٣٠)

اوروہ لسان القطب ہے یعنی قطب ما مور بہکوت ہوتے ہیں ان کو بخر سکوت اختیاد کرنے کے جارہ نہیں ہوتا۔ کے جارہ نہیں بوتا۔ کے جارہ نہیں بوتا۔ اور سید عبرالقا در مقام تطبیت ہیں الحل ہیں کو ناہ وہ زبان شفاء ت ہیں نیخ الیسور قبلوی کے اس تول سے دو یا تیں معاوم ہوئیں ایک یہ کہ سید عبدالقا در جیلانی کی قطبیت الحمل ترین ہے اور دوسرے یہ کرمروں اور معنوق کے آپ شفیع ہیں۔

صادب ممازن قاوریه ریمی لکھتے ہیں کہ قد بھی ہذہ الوز کہنے کے موقع پیک تر نزار لوگ ما صریحے منجلہ ان کے تین ہو کہ ای تھے من س بچاس اولیائے کامل تھے من میں ایک شخ علی

مِن مِيتِي تھے۔

یعنے سید عبدالرزاق وسید عبدالوباب و سید عبدالرجن وسید ارامهم کہتے ہیں کہ ہم اس محلب میں حامر تھے جیس ہارے والدنے فرایا کہ یہ میراقدم ہرائند کے وفی کی گرون پر تابت ہے اوراس محلس سی بیکس اکا برمت نمخ عراق موجود تھے ان سب نے اپنی گرونیں خم کرویں اور آب کے قدم کو قبول کیا ۔ اور ہم کو متفرق خمروں میں رسبنے والے متا نئی اس کے متعلق سے بہ خبر ملی کراسوقت انہوں نے بھی اپنی گرونیں حم کرویں اور آب سے قدم کو قبول کیا اورائیسی کوئی اطلاع نہیں ملی کرسے نے انکار کیا مورائیس کوئی

المنافع النوت المسلك المنافع النوت المسلك المنافع النوت المسلك المنافع النوت ا

مير والدفة شهطفورة من ابن كرن م كردى يرب يوقية بإفرايا قال السيد عبد القادر الأن بنعداد قدمى هذه على رقبة كل ولى الله تعالى فارضا عند تم جاء الخير من بنيداد اسد قال ذالك فى اليوم الذى ادخراه.

یے البی البی سیدعیدالقا در نے بغداد میں قدمی هذه الخ فرایا ہے ہم نے اسکی اِنْح قوتُ رقی میرمغداد سے فرآئی کرآ ہے نے اس روز مبکی ہم نے تاریخ فوٹ بی تمی ای طرح فرایا -

برجبر برسا بروس برائی الطیف بن عدالیجیب مروردی اس محلس سی ما فرتھے حبوقت استی کی ب سے کہ عبداللطیف بن عدالیجیب مروردی اس محلس سی عافر تھے حبوقت رسی عبدالقا درنے فرمایا کرمیرایہ قدم مرد ہی اللہ کی گردن بہ تابت ہے قومیرے والدنے ابنا سم دس تاب حکا دیا اور کہا عبلیٰ داسی عبلیٰ داسی عبد اسی بینے مرسے مریمرے سریہ

میرے سرمیہ شیخ موسکی روی میں اس ملب میں ماخر تھے۔

صاحب به الأمراديه بي كعنة بي كوشيخ وقية الوطالب عداله في بالوانفخ بن محمد بن الوالفخ بن المحله بن الوالفخ بن عدالله القريق الهاشي في كماكه بي بعره من المين لركبين من آياتها الى الفخ كراته الى عدالله القري كياس كيا وه اس وقت المين ساتيم و ساتيم فتلك سي معروف تع يكا يك قاموش موك اور مم الهيول في محمو اختياركيا الميرات الموس المناسب والد الوركها كه وه قدم مبارك ميرك مريب لي جبرات والد الي الناسب والد كم ساته آئة ومرك والد في الناسب كماكة آب كو خدا كافت ماس فعل كاميب ميد سي بيان كيم آتو كم والد في السيد عبدالقا در اليوم سفيذا و حدى هذه على دقية كل ولى الله ولمه بيت ولئ في الادف حتى فعل مشل ما دا يتنى فعلت قال فارخ الى ذالك في اليوم الناف الميد عبدالقا در قالم على فا خير نا ان سيد عبدالقا در قد قال ذالك في اليوم الذي ادخه الى باليمولا .

ینے سیدعبالقادسنے آج بغدادیں قددی هذه الو فرایا ہے اور روئے زمین میں کوئی و نی الیا بہا اور روئے زمین میں کوئی و نی الیا بہت ہوں نے الیا فعل نرکیا ہو جمیسا کہ تم نے مجھے کرتے ہوئے دری کا اریخ لکھ دی اور بغداد کا سفر کیا میں بھی ال کے ہمراہ تھا ہم کو خبر دی کئی کر عبدا تھا درنے واقبی اسی دوز اسلاح اس دن فرایاتھا حکو ہم نے بعرہ میں نوٹ کیا تھا۔

میں تین قیس الحرافی نے حرائ میں بھی اسی طرح کہا۔

بہتہ الا سے اپنے بیروں سے طنے اوران سے استفادہ کرنے کے لئے بنداد آیا۔ بھر سدعبدالقادر میلانی فلی فیلس سی ماضر ہوا۔ اس وقت بزرگان عمر محبی موجود تھے میں ابی الکریم الا کبرا ور منے ابی عبدالقادر جیلانی فرطانی قدوسی کی جانب سیھے گیا۔ لیس سد عبدالقادر جیلانی فرطانی فرطانی میں ماضر میں کے دری اورا پنے مرول میں ایرا یہ قدم ہروئی اللہ کی کردن پر سبے تو تام حاضر میں نے ابنی کردن خم کردیں اورا پنے مرول کو رمین پر رکھ دیا۔ میں نے اور شیخ ابو الکریم الارض میں ولی اللہ حتی فعل الحاضوین تو سنے عبدالکریم نے مجوے کہا لہ میت فی الارض میں ولی اللہ حتی فعل الحاضوین الارحل با صفحان فاستہ لدیون فی الدرس میں ولی اللہ حتی فعل الحاضوین الارحل با صفحان فاستہ لدیون فی الدر حال میں میں الدارانی

على ذالك.

یعظے روئے زمین میں کوئی وٹی باقی نہ رہاض نے اس طرح نہ کیا ہو جس طرح حاخرین نے

کی بجر اصفہان کے آیک وٹی کے جنکا حال سلب سوگیا۔ اس واقعہ کی ابو محد والا نی فیصویق کی۔

بہتر الاسترارین اسا دصحے روایت کی ہے ہم سے ابوالحسٰ بن نجسم بن محدالحرا فی نے

قاہرہ میں سلالت میں کہا کہ بینے ابوعر خما آن نے کہا کہ شیخ سوید نے ایک روز اپنی رباطیں جو

سنجاریں تھے ابتی گرون جھکائی اور علی راسی میرے مربر سے کہا جب ان سے شیخ حسن

سنجاری نے بوجھا تو کہا قد قبال السدید عبدالقادی الساعة مبغداد حدمی

صدع على رقسة كل ولى الله.

تقیخ ارس لان نے دمتن سی بی اس طرح کها خِانچہ صاحب بہت الا ترار باسادی کہت ہیں کہ ہم سے شیخ ابدی نیف میقوب بن بدرون بن مفورانماری نے سئے کہ یہ کہا کہم کو سنے عارف ابدی کھنے اور سالات میں فرری کہشنج ارسکان شیف دشتی ابنا سر جہادیا جس وقت ررع برانقا ورمنی البنا مند فند عی هذه الخ فرایا ان سے جب اسطرح سر خرکر نے کے بارے ہیں بہ چیا گیا تو کہا للہ خدیومن شوب من مجاد البدس و حیلس علی بساط الانس و المعرقة و تنت احد سوء تعظیم الوبو تبیته و الجلال فلاشا وصف فی شعود الکبریارو ننا و جودہ عند معاین نے الا لھیت نف فنش علیه درا دالانس و سما فی مواتبی العنا ہے حتی بلغ مقام القوار و ہو علی درا دالانس و سما فی مواتبی العنا ہے حتی بلغ مقام القوار و ہو علی

روحه نسمات مروح الاذل فنيطق بالحكمه ص معاون الانوار و امتزاج بسوسيداء مكنون الاسرار موفى الحضورصاحيتى رفى الصو ما اهجى واقت بالحياء ومنسط باذن الله متكلم بالتواضع مسلال بالافتقارمقترب بالتحصيص مخاطب بالأكرام فعليه من دسيه افضل التحييمة والسلام فقيلله هل في الوجود اليوم احدهذا وصف قال بعمالسيد عيدالقا درسيدهم -

الله کیلے مختبہ ہے تھے تحقی کہ محار قدس سے نوش کرے اورب طالس ومعرفت پر بھیجے اور خدائے تنانی کے اسرار اور اسکی عظمت ربوبیت اور حلال احدیث کا مشامرہ کے۔ اور شہو دکریا میں اس کے وصف کا تا نقی مواوراس کا وجود نز دیا معاینہ اللی فنا موجائے۔ اورجى بد الله تعانى في ان ان كى جا دريسلادك اورجك مراتب عايت ايدمون بدال كك وه مقام قرار میں بیو نیچ حائے اور ص کی طان پر روح از بی کی دلکش موائیں حلیں اور وہ معدن انوار سے حکمت کا کلام کرنے لگے اور نقطم سرس سویدائے ستر کمنون کا امتراج مولين ووضخص حوان اوصاف سے متشفیف بین وہ حضورت تعانیٰ اورالیے مقام صحو س سترف المساط قيام بذريب حرفف والابنين ده الله تعانى كهم سے تواضع سے کلام کرنے والا اور اقتضاء سے راستہ تبائے والا ہے مقرب یا سنر چھوچی ہے مخاطب یا کرام ب اس برالله كا نضل اور تحيت ومسلام ب - ياسن كران ب يوجياً كياكم آج عالم وجود میں ایسا کو بی مخص سے تو کہا ہاں ان سب کے بررگ سیدعبدالقا : رہی -

منجلها ولياء كے دوسرے و في حواس اعلان كے وقت موجود تھے وعیشے الورین تعدیب المغربي سي حد مك مغرب مي تعصاء بهجر الامرار باسنا دفيح لفظي مي مم سے قامرہ ميں فقیہ صالح الوعداللہ بن سودین عرب عدالدائم نے سند کہ سی بیات کیا کہ مم کوشنے عالم الدین کیا کہ مم کوشنے عالم الدین میں الفقیم نے مالکہ الدین کے الدیا کی نے اطلاع دی کہ الدین میں الفقیم نے کہا کہ می کوشنیخ الوصالح الدیا کی نے اطلاع دی کہ مارے برستے الولدین مغربی نے مغرب س ایک روز اپی گر دن حرکردی اور کہا۔ المنهم اللهم افي اشهد لكواشهد ملايكتك اني سموت واطلعت

نسأ لداصابه عن ذالك فقال قدقال السيدعيدالقادى الأس ببغداد

قدمى هذه على رقبة كل ولى الله تعالى فا دخنا والك اليوم حباء اصعاب المسافرين من العراق فا فرونا ال السيد عبد القادى قال والك بعضاد في الوقت الذي ارخناه في المفرب.

ی سنتی او بحر آن مغربی مغربی می ان می شال مدن الهی میں تجھے گواہ کرتا موں اور سر سنتی اور کرتا موں میں نے سن اور قبول کیا ۔ ان کے اصماب نے ان سے اسکے متعلق پر جیا تو کہ کہ میں میں نے سن اور قبول کیا ۔ ان کے اصماب نے ان سے اسکے متعلق پر جیا تو کہ سے عبدالقا در نے اس تاریخ کو نوٹ کرلیا اسکے بعد عراق سے میارے اصحاب ولی الله نقب الی فرمایا ہے میم نے اس تاریخ کو نوٹ کرلیا اسکے بعد عراق سے میارے اصحاب مفرکر تے ہوئے آئے اور انہوں نے ہم کو فیرزی کرسید عبدالقا در نے اس طرح اسوقت بغداد میں میں میں نہ تریک کرسید عبدالقا در ان اس طرح اسوقت بغداد میں میں نہ تریک کرسید عبدالقادر نے اس طرح اسوقت بغداد

مي كما اوروه و بي تاريخ تقى عيم عرف بي سم نے قائدى تقى دور ب و بى جو تتا ذات مين اس وقت موجود تقے شنے عدالرحتيم بي رحم الدُعليہ فيا في بي الامرار
مي شنخ عَلَى شطنو فى باب نا دهيج لکھتے ہيں کہ م کوشنے الوالعبان احدین ابی عداللہ محد تب ابی القام
محد من ابی الفاخر بحد دشتی نے قام و میں سالٹ ہے ہیں کہا کہ مکوشنے ملیل الوالعبان نے کہا کہ
ان کو الو عبداللہ الحسن بن ابی محد عبدالرحم نے کہا کہ میرے والد عبدالرحم بن احد جون بن احدین محد
بن حبداللہ کی بن محد بین علی النجادی بن سین الحور بن محد بن السام حبفرصا وق علیہ السام

قَنَا دَاَّنَ مِنَ انِي كُرُون خُم كُرَدَى اودكها-صدق الصيادق الصيدوق فتيل ومن هومًا ل السيدالشويف عبدالقادم

قدق ال قدمى صدة على رقبة كل ولما الله وتواضع لدرجال المسترق و والمغوب في ادخنا والله الوقت شد اخبونا ان السيد الشولف عدد القادى

صّال ذالك في الوقت الذي ارخنالا ـ

عان دالت کا وقت الدی الدی الدی الدی الدی کا الدی کا ده بهت سے کہنے والاب - بو جیاگیا الدی نے شخ عبد الرحیم نے کہا ہے دالے نے دالے نے کو دہ بہت سے کہا کہنے والاب الله فرایا کہ وہ کون ہے کہا کہا حدی عبد القادر نے قدی عدد و علی دقب کی ولی الله فرایا ہے اورمشرق ومغرب کے سارے مردان خدانے ازراہ تو اصع ابنی کر دنیں تم کردی ہیں ، ہمنے وقت نوٹ کہ لیا بھر ہم کو تقدیق موئی کی واقعی اسوقت میں جو ہم نے نوٹ کیا تھا ہے۔ مسید عبدالقادر نے اس طرح فرایا تھا ۔

منجله اولبياء کے دوسرے والی مواس کلن میں قدعی هفا الم کھنے وقت حافر تھے۔ شيخ ا في عمر عِمّانِ رحمة الدّعليه مِن خِبائيم شيخ على طلتونى بهجة الأمراري باسنا دصيح لكيتية م كم مهس ا بوالفرح مئدا للك بن محد من محمود بن احد على الواسطى تناسره من سنسك. من فرما يا اورشنخ الفرح فجرور کہتے ہیں کر ہم کوشیخ ا برعبداللہ محمر تب علی تن احر حامی نے واسطہ میں البلا میں خردی اور وہ کہتے ہی بهكوشيخ البعض عربن تعدوق بن محدم بين الواطي في واسطَه بين المنظمة بي الطلاع دى اوروه كيت میں کہ میں نے بطایع میں شیخ اوعم عمّات بن مرووہ کی ایک زانہ تک خدمت کی ایک دوز جارت نہ ك ون صبح ك وفت البرعم قان في كهائيها البصف عمر سي مغيا دجانا جاسيًا مول مي في كما كم من عجا ہے کے بمراہ رموں کا فرا کا کسب اللہ تیار موجائے میرے پیچیے میرے قدم کی حکمہ قدم رکھومیں نے کہا ۔ ہے لیں وہ ابطاع سے باس نکلے اور میں ان کے جھیے یکھے سولیا بقور ی سی دیر میں م بعبداد لیونج كے اور بيرر باطسيد عيدالقار حيلا ني مي داخل مو كاس وقت محلس مي تام لوك ما مرتبع حكوس بيئ نتاتها ومث انفين عراق سے تع اس موقع يرسيدعد القادر رض الدعم نے حدمی هذه علے ر قبيلة كل ولى الأفرايا فحنى الحياض ون إعناقهم ومنى الشيخ عثمان عنقه فالما الصوف أفق ما ما السدعيد القادي افقال دالسيد عبدالقادير السيد عبدالقادس الماسية عبدالقادير السيد عبدالقادس السيع الى مكانك فحن ج وخرجت خلفه فلم كالتالقليلاحتى وصلنا الحاليطائح فلتشالؤ ياسيدى ماالسبب في دخولك ببغداد وخروجك من يوماك ومتسال اموس ان احضى عماس السيسد

عددالقادر فخض تدولديكن قصدفى بغدادسوالا-

یس نام ماخرین نے اپنی گردنوں کو خم کردیا اور شیخ عثمان نے بھی اپنی گردن خم کر دی جب درگ والیں بوك توشيط فنان كور مون اورآ فضرت ك ورسة سارك كالوسردما شخ عدالقا در في الناس كماكه حلداني ملكه والبس سوجاؤ يوسين غمان بغرآد سے بابرآئ بي سي ان كے بيمج سوليا اوراسي طرح ان کے قدم بہ قدم ملا کچمہ دیرتہ گذری کرم بھانے ہو نجے گئے میں نے پیران سے او جھا کہ آپ کے بنداد علنے اور معراسی روز مغوا دسے دائیں موط نے کی کیا وم بھی تو کہا کہ مجھے مکم دیا گیا تھا کہ سے محلس سدعدالقادر من حا ضررمون اسطة حاضره إ اور اسك سوالبدادي ميرا اوركو في كام مديقا.

ما حب ممازتن لكيمة بن كرحفرت غوث التعلين عبدالقا ورا لجيلاني كومعاوم تعاكه عرب وعجم مشرق ف مغرب اور حمیع آفاق کے اولیار آئے موٹ میں سیانے احازت ہی اور اپنے اپنے مقالت کو والیں

س بيونيا موامو ...

اور ایک و نی جواس محلی میں حافر تھے سینے مکارم رحمتہ اللہ علیہ ہیں صاحب ہجہ الاترار باسنا دیجے روایت کرتے ہیں کرہم سے شیخ البالفتو تے زاؤ دہن ابی المعانی تقربی شیخ ابالحسن بن ان المجدالمیات میں اور بن محرطام رائیفدادی الجیلانی نے قام ہو سی سناللہ میں کہا اور دو کہتے ہیں کہ تعکید میرے والد ابوالحمید نی نیز دوس اور سی الماقات کی پیروہ تواد سے ابوالحمید نی نیز دوس اور سی با دسوا و میں طاقات کی پیروہ تواد سے مندا دہیں بجائیں ہے اور میں ان کے مہا ہ تھا۔ رباط میں عراق کے مبت نیزا دہیں بجائیں ہوردی اور شخ طلان کے مبت میں اور میں ان کے مبت ہورددی اور شخ سلطان المرین کے درمیان سی می کے سیدعدالقا وروعظ فر ما دہے ہے۔ شیخ مکارم مولی قدائی گردن پر تابت ہے۔ المرین کے درمیان سی می کے سیدعدالقا وروعظ فر ما دہے کہا میرمیراقدم مروی فعدائی گردن پر تابت ہے۔ المرین کے درمیان سی می کے سیدعیدالقا ور نے کہا میرمیراقدم مروی فعدائی گردن پر تابت ہے۔

فيخ مكارم اورتمام ماخرى قابنى گديس دراز كديس ـ

و ومرے وی جواس وقت ما مرتبے وہ شیخ عدی بب فرس رحمت الله علیہ خیا تجہ ما حبہ تج الامرار باستاد سے رائد میں کہ مم سے شیخ عالم الومحد الحسن بن قاضی عران بن احد بن حسین بن واؤد

الكوة يشرق المرت المستالة المرت المر

بن ميرالقرلتي المخروى نے قابره مي ملكني سي بها اور وه كہتے ہيں كريم سے نيخ عارف العامی الباسيم بن مجود بن جو سرالبعب البكي نے دخش ميں كالتي ميں كہا اور وه كہتے ہيں كريم كو بهارك برابوي بالد البلا مي نے دخش ميں كہا اور وه كہتے ہيں كہ شيخ عدى بن مافر نے سيد عبدالله ك دريد طلب فرايا كريس ان كے ما تو نازير عوں بعدي سيدنا غوت انتقليب نے شيخ عدى بن مسافر كے پاس جان كے لئے فرايا جنا تي ہيں نے ان كے ما تو نازير عول بالد كار پڑھى اور بالي كے اور اپنے علما اور بالي سالة بالي سالة ك اور اپنے علما اور بالي سالة ك اور اپنے علما ميں بيٹھے اور فرايا كہ وختم كر سيد عبدالقادرك كلام كو سنتا جارتي بالد اور بالي البرائي كو من الله ميں بيٹھے اور فرايا كہ وختم كر سيد عبدالقادرك كلام كو سنتا جارتي وائره ميں بيٹھے جائے ہوا جان دور وہ كو ہوا تا تو عدى بن سيات اور بالى كو اور فيدا دي سي بيٹھے ہوئے التا در جايا فى كو فرائا تھو بالے ميں بن بيٹھے ہوئے التا در الله علی میں بن سیات میں الی میں بیٹھے ہوئے الی مور کے اس میں بیٹھے ہوئے الی اللہ میں بیٹھے ہوئے الله میں بیٹھے ہوئے گیا و مبد کے ساتھ دار ہوئے گیا کہ وہ الله میں بیٹھے ہوئے الی کو فرائا ہوئے کہ وہ زمن تک بھورتے گیا و مبد کے ساتھ دار ہوئے گیا کہ تام اوليا خلافتر سے اپنی گرونیں خم کر دیں ۔

فقال قد قال السيدالشريف عيدالقادم اليوم ببغداد قدمى هذه على مقال السيدالشريف عيدالقادم اليوم ببغداد قدم عليفا المسافون من ببنداد فا ذالك قال اليوم من ببنداد فا ذالك قال اليوم قدمى هذه الرقى وقت الدى ادخنالا .

یعنے شیخ عدی بیمسافرنے کہاکہ سید عبدالقا در نے آج بقدادین فرایا کہ ہے میرافت م مرد بی اللّٰہ کی گردن بہ تامیت ہے اس وقت اور تاریخ کو نوٹ کرلیا گیا اسکے بعد بغدا دسے چند مسافرآئ اور انہوں نے اطلاع دی کہ سید عبدالقا ورنے بغیرا دمیں اسی روز قسد می هدند الح فرمایا تھا اور دہ وی وقت تھا حیکوم نے فرٹ کیا تھا۔

صاحب مخازت كيتي سي كه نظام وه والره قائره تحا كيل در حفيقت وه دامره وراوالوراد تردكيب مقام ولايت حفرت سلطان الانبليد او يسلطان الادلياء من .

خواج ابترت <u>ک</u>

سالم بن احد بن حميد بن مالح بن على القراني المدت في الماليم من قابره من وه يد كهيم بي طلاع دى مكوشى عارف الوالخرب اللمانى بن احد بن محد العسقلاني في المان بن اوروه كمين كرمرك إب شيخ الوالماني اورشيخ البي تميي عمود ليسر قامم الشافعي مسالة ميرسنا كما نكوجم دى البيح بمر يَّحَ الدِالقَاسَمِ البطالِي في المثنية من اوروه كهيئة بي كرس عافية من كوه لعبنان آيا ماكر مرركون صالحیں سے ملوں اسو قرت کو ہ تنبان میں اصفہان کے ایک مزرگ تھے جوٹنے جیلی سے معروف تھے میں نے ان سے ملکر بوچھا کہ کو ہ انسان میں انکور سبتے ہوئے کتنے سال سپیٹے انہوں نے حواب دیا کہ اسی رال سے بہان قیم میں میں نے پوچھاکداس عرصہ میں عمائیات الہی سے آب نے کیا دیکھا فرایا مان اللہ اللہ اللہ یں ایک جازنی دات میں اہل جیل کوس نے دیکھا کہ جمع مور ہے ہیں اور ان میں سے بعض عراق کی -سرت موایں از کر جارہ بس میں نے اپنے ایک دوست سے بوچیا کہ ریس طرف ما رہے ہیں توميرے دوست فرواب ديا كر مكو فضر علياك لام نے فرايا ہے كرم بغداد آئيں اور قطب عالم ك سائے حاضر موں۔ س نے بوجیا کہ وہ قطب عالم کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ سدعبدالقادر ا ہیں پرشیخ جلی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتو کی کرنے کی اجازت چاہی انہوں نے اجازت دی اوری ان کے بمراہ یہ واز کیا اور تعوری دیری ہم بند اوبیو نج گئے۔ ان گاہ یہ لوگ سید عبدالقادر کے سان صف باندھ کو کھڑے ہوگئے یہ کہتے تھے کہ اسودت سید عبدالقادر جیلانی نے قد دی دلا الخفرالا تنا اوراس نبادىرائبول نے الى الماعت وفرانپردادى سى بحبات كى ميرسدد مبدالقادرجيلانى نے انکوانکی مگہ والیں و نے کا حکم دیا اور مبطائق حکم والیں موکر اپنے اپنے مقالت کو چلے گئے. یں جب اپنے دورت کے ساتومیل والیس مواتوان سے کہاکہ س نے مجھی الیی چیز آج کی مثب کے اندا درآب كريد عيدالقادرك أكم جان ادراس عجدت سان كم كاي ياآورى كى طرح نبس ديكها انبو سنه ميرى يربي باست كركها كرما اخي فكيف لاو هوال ذي قال قدمي هذه على دقية كل ولى الله نت الى وقد امونا بطاعة واحترامة .

معى دويد من وى المدك فى و عدد موليد اور منقاد تدمون كرميد عبدالقا ورسنه كهاب كرميراية قدم يعيز ال بيائي م ان كم كسلم حمطيع اور منقاد تدمون كرميد عبدالقا ورسنه كهاب كرميراية قدم برون الندكي كدون برسب اور مكو انكي اطاعت اورا خرام كاحكم ديا كيا.

مفرت الوالثناد محمود عمي قول شدهى هدده الخ كمين كوفراندي موجود بهي تعصاحب بتج الأسرار باستاد صح دوايت كرين كرم سالوالفلاء المليل من فعيدا في اسماق الرابيم عبى ورع من عين

بن البالسن المغربی نے تا تھرہ میں سٹانہ میں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ خبردی حکومیرے بائیہ سلالیہ میں اور وہ کہتے ہیں کہ خردی سم کوشنے عارف الدالماس موست بئی شنے البالحسن رکیاتی نے رکیات میں اور وہ کہتے ہیں کہ خردی سم کومیرے والدالوالحن نے اور وہ کہتے ہیں کہ خردی آبکو اللہ ما کا معر اللہ من علی بن عبراللہ بن الور کر بن علی بن احد نے اور وہ کہتے ہیں کہ خردی ہم کوسٹنے الم ما کا معمر نے اور وہ کہتے ہیں کہ خردی ہم کوسٹنے الم النہ نامحو درنے کہا کر سدید عبدالقا در کی خدمت میں نزدیک و دور سے اولیار ایوال اور او تا و حاض مو بے تو آب کوسلام و تحدیت عرض کے اور آئے قدمی ہد کا الح

فرانے کے مبدائیوں نے کہا۔

السلام عليك باملك الزمان وبالسام المكان وباشائما ما امرالله وياوادت كت ب الله ويا نائب دسول الله يامن في بيد لا السماء والدن واحسل وقته عاملته يامن ينزل المطرب وعوته ويدرع الفرع مبركته صا مب مخازت کہتے ہیں کو الزاں میں لام ستغراق کے لئے ہے جیا کہ المان میں متعراق کے لئے ے سنسنخ تفییب البان رحمة التُرعلیہ نے معی اس زما زمیں حوقت آپ نے ارتباد حدد هی هذه الخ فرمایا موجود تنصے خیائیے مصاحب بہتر الکتسمار باسنا دھیج راوی ہیں کہ ہم سے ابو محد صن بن ا بی مرا رہیں میں سب ئوشنی برجسن من داؤد القرنشی المحروی نے قاھرہ میں مسلماتی میں کہا اور انہوں نے کہا کہ میں چذر ورُستین ای عدالله محد بن ای حسین بن عبدالله سبی البونی کے پاس تهردمشق می تعا شخ الولحن على القرليني عراق سے زاور دمشق س كو ه قاسيون برائے يس ان كے ياس شيخ الى عبرالله محداث اور أرتفين المسام كياس ال كي ساته نقا جب ممان سم باس آئے توم منے اِن کے سردیک شیخ اوریس تحداللہ بن ویسس الارمنی اورشیخ ابی عرعمان روی اورشیخ ایرامیم المیل الكوراني كوبايا يستيخ الوالحن بلى القرلتي نے اپنے كلام كے دوران تيخ فنين آلبان موصلي سے يه جياكة بي ني كري كو اندر سي عبدالقادرا قطاب كباري اور كمال قرب حق تعانى من بيكها فضيب البان نے كہا كريں نے كسى قطب كوان كے اند نہيں ديكھا اوليا وومر دال غرب سروالقادر جیانی تسدهی هسده الز فرانے کے میرها خرمیے کے اور میں نے دیکھا کہ وہ سر آپ کی مٹیت سے نزگوں رہتے تھے۔ اسس زماتے میں شنع ابی محد تطاعی رحمته الله علیہ بھی تھے صاحب بہجة ألام اركھتے ہیں كم

ہم سے شخ صالح الوالگائے من بن بوست الیاس بن مرتبان بن منبع الجیلی نے قاحرہ میں ۱۸۹۰. مِن کہا اور انکو خردی شیخ کلی یونس عداللہ نے جامع معبد دشتی میں اور شیخ عبداللہ بن علیٰ نے عامع مجدد شق میں ان رونوں نے کہا کہ مرکو خبردی شنع کی الو تحد عبداللہ بن عثمان نے بعلبک میں وورك شيخ عارف الوعمار آتهم بن عمود كهة بن كرسط ان دونول شوخ في كهاكه بمك ا بی محد بطای کوید کہتے ہو ۔ مساکریں ایک روزسدی عبرالقادر جیلا فی کے مکان میں گیا وہا ل یں نے چاراصحاب کو دیاں ریکھا جن کو پہلے نہ ریکھا تھا میں این ملکہ کھڑا رہانا گا ہ زہ تھی حضرر منی اللہ عنہ كے نزری كرا مركز أن اب نے مجھ فرمایا كران سے ملو اور اپنے لئے دعا جا ہو۔ میں نے ان سے مرسم محمیدان میں ملاقات کی اور خانقاہ کے دروازہ سے باہر جانے کے قبل ان سے دعاطلیک فقال لى اخدهم لك البش المت خادم دجل بيركشه يحرس الله تعالى الادض وسعلها وجيلها وبرها وبجرها دب عوت و ترحم الخلقة وترها وفاجرها وعن سيآ تؤالا دلياء في خطولة انفاس وتحت طلّ متدمه وفي والوة اموتشم خوجوا من آباب المدرسة ف لمرارهم فرحبنت الى السيد عددالت در متعجبا فقال لى تبلان اخدو ستى لا نعلما حدًا أيما قبالولاك معتى اناحي ولت ياسيدى من طولاء قال روساء رحبال

جُبِل قاف وهم الأن في مواضعهم من جبل قاب

تام منوق بدرحسم كياما أسب عام ازي كه وه نيك بول يا فاحد و فاسق مم تام اوليار ان ك خطوط نفس میں اور ان کے تحت سامیہ قدم اورا سکے زائرہ فرمانبردادی میں میں ۔ اسکو نبویہ لوگ مرسم مے دروازہ سے باہر موسکے ادر میر نظرنہ آئے۔ میں مجالت استعباب سیدعیذالقادر کی طرف اوما ۔ آپ کو خرد نیے سے قبل می آپ نے مجہ سے فرمایا کرا نہوں نے تھے سے جو کہا اسکی اطلاع جب تك مي زنده رمول كسي كوند دينيا بي ن كهاسيدي يركون لوك تع فرايا كوه قات كروسائ ومال تع ادراب ده كوه قات سي اين اين مكرين .

دور سے و فاج حضرت رصنی اللہ عند کی محلس میں رمال اللہ و مردان غیب سے آنے وقت

تھے ٹینے علی بن مبتنی ہیں رحمتہ الٹر علیہ ۔ صاحبہ بہتہ الاسرار باسٹ اوضیحے را دی ہیں کہ تم سے فقیہ ابرالمعانی عبرار صم ظفر من مهذب بن ابی علی القریشی نے قاہرہ میں سفاتی میں کہا کہ ان کو خردى سيدالوالمحاس ففل الندين سيدقطب الافاق سيدتاج الدين عبدالزاق بن س غوث التقلين حفزت سيرعمدانقا دالحني الحسيني الفاطمي الحبفري الجيلاني رضي النعتهم نے منبدا ديں مسله می اورانکو خردی شیخ عارت اله محرعلی بن انی یکه بن محد بن عبدالمند بن ادر کسی میقویی نے مبذا دس اوروہ کہتے ہیں کہ میں نے شخ علی بن ہیں کو کہتے موے ناکہ میں بغدا دکو سد مبدلقاد جبلانی سے طنے کے لئے سکت کیا ہیں آیا میں نے آپ کو مدرک کی جیت پر نما ز چارت پڑ ہے ہوئے پایا جب میری نظراً سسمان کی مانب یژی تو کیا دیجیا مول که اس اسمان اوراسے اشاک کے درمیان مردان غیب جالیس صفور سی تعریب موشی ا درمرصت می ستر موجود می می سف ان سے کہا کہ کیا آینہ میں بیٹھیں کے تو کہنے لگے سیدعبرالقا درنمازے فارغ موکر سم کواجازت وینے تک زبیٹے میں گے کیونکہ ان کا باتھ مارے بائقوں پر اور انکے قدم ماری کردنوں پرس ۔ لماستلم قبلوا ميادرين بسلمون عليه ويقبلون يده قال التينغ

ىن الهيتى قىكنا ا دَا را مَا السيدعبدالقادر را بينا الحنوكلية .

جب سرعبدالقا ورجيلا فى في سام) فاركيا تومردان غيب آب كے سلام كے لئے دوڑے اور آب کے دست میارک کو بوسہ وینے لکے اور کہاسٹین میں الحبیتی نے کرمیام میرعمدالقادر ار ديجيت توسم تام عبلاثيون كو ديكيت -

منجاران ادامیاد کے حبہ قسدهی هند الز کہنے کے زاندیں ماخرتھے پیراصفہان ٹینے صنعان *بھی تھے ضہوں نے قصہ درا ڈکے بعد آ ہے۔ کے قدم کو این گر دن پر قبول کیا جیا تنے ماحث ناقب فوتیم* تعض رساً بل سے تقل كرتے ميں كرجب غورا انتقلين رضى الندعندية قول كينے مير امور سوئ تو عام اولیا و حاضر و نمائب مشارق اور متارب نے آپ کے قدم کوازرا ہ فطیم اپنی کر دنوں پر قبول کیا ا مگر براصفہا ک نیخ صنعان نے سیب غیرت کہا کہ یں بی دوستان فداسے موں آپ کے قدم تبول كرك كيا خرورت ہے اس أتنادمين حفرت فوٹ التعلين رضى الله عندے فيخ صنعال كم اس قول بيمطلع موكر فرايا - فعلى د قبسه دحل الحنويوني الكاكرون يرخزركا قدم القعد بيرصغان في مارسوا صحاب كمال كرساته حن سيتيع مغرى اورشيخ فردوالدين عطار

بین یہ مرحب بوبی ہیں۔ اپنے متہ کو کالا اور ہاتھ با ڈس کوباند سے کہ حضرت بوت النفلین کی بارگاہ میں ما فروی نے صفرت نے ان کے ہا تھیں کو کھولنے اور چیر ہ و ھوئے کے لئے فرایا اور خود بارگاہ اینز دی میں رجع مو کر سفارش کی فلاں بندہ نے قوبہ داستہ ففار کر لیا ہے اس کی فطامعاف کی جائے۔ فران الہی مواکہ اس بندہ نے حکم کی خلاف ورزی کی اور تم سے سود او فی کی میں اس کا مذر قبول نہ موئی۔ حضرت بوت النقلین نے مذر قبول نہ موئی۔ حضرت بوت النقلین نے ممروضہ کیا کہ ترے مبدد سے ابور کا مور اکوری کی اور تم میں اسکومعاف کوتا موں اور یعی تھے سے عبد کرتا موں کرتیز اکوئی مربد ہے تو بہ اور ایمان کے دنیا ہے نہ جائے۔

ہوں اور یہ بی بعد سے مہدر ما ہوں دیرا وی طریق سے وہ اردا یا گات ویک میں ہوت ہوئے۔ منجلہ ان اولیا ویکے جو صفرت غوث التقلین کے زمان کے پہلے تعرایکن وقد ہی ہذہ الز کھنے کے وقت آپ کے قدم کو قبول کیا سلطان العارفین خواجہ الوینر مدر بطامی دمتہ الدیکھیلین خانجہ تھا۔ مناقب غینیہ کھتے ہیں اور آپ اسواء سے بے نو و مہدکہ تو کوئی درج الیا آت خطہ میں تجلیات ذات نے
گھر دیا اور آپ اسواء سے بے نو و مہدکہ تو کوئی درج الیا باقی نہ تھا جو آپ کے قدم وں کے
نیج نہ آگیا ہم اس وقت آپ کی زبان ہر قد دھی ہدی علی دقیہ نے کل ولی اللہ جاری
سوکی ۔ باتعد نے عالم قدس سے عالم ملک ہے کو ندادی کہ فرشتے تام اہل والاست کو خرکر دیں
کہ جو مرا محبوب کہ رہا ہے حصول سعا دہ کے اسکی اطاعت کریں موجب امرائلی تام اولیا ہے
متقد میں ومتاخرین نے خواہ زندہ سوں یا مردہ اپنی گردیس خم کردیں جب فرستے تساطا العالیٰ متقد میں ومتاخرین نے خواہ زندہ سوں یا مردہ اپنی گردیس خم کردیں جب فرستے تساطا العالیٰ استان متعد ہے اور آئی ہو جھے اشا رہے میو و رستے نے کہا کہ نہیں ملکہ محبوب المی سدعیدالقاد رصیا نی
معطا غراکتا م اولیاد کو حکم ویا ہے کہ وہ اپنی گردنوں بمرائح قدم کوقیول کریں بایز یہ نے کہا کہ خداعا دل سے اس کو تجد بمر دو درجہ سے فوقیت سے پہلے میکہ وہ میرے جبیب کا فرند ہے دو مرکز منتخول تھا ۔ اور وہ تنخول فارخ میں بایز یہ نے ہے ہے دو قیت سے پہلے میکہ وہ میرے جبیب کا فرند ہے دو مرکز منتخول تھا ۔ اور وہ تنخول فارخ میں بایز یہ نے ہے ہے۔ ایک گردن تم کردی اور کہا سمھا واطعنا تو فارخ منتخول تھا ۔ اور وہ تنخول فارخ میں بایز یہ نے ہے ہے۔ کہا کہ دو مرکز کو کردی اور کہا سمھا واطعنا تو فارخ منتخول تھا ۔ اور وہ تنخول فارخ میں بایز یہ نے ہے ہے۔ کہا کہ دو کردی اور کہا سمھا واطعنا تو فارخ منتخول تھا ۔ اور وہ تنخول فارخ میں بایز یہ نے ہے ہے۔ کہا کہ دو کردی اور کہا سمھا واطعنا تو فارخ منتخول تھا ۔ اور وہ تنخول فارخ میں بایز یہ نے ہے۔

معن م چہارم قول قدمی هذه الخ کے بارے یں احادیث کشفیہ

صاحب قلائدالحوام حواولیا کے کا لمین سے ہیں کھتے ہیں کہ معنف مجمع الفضائل فراتے ہی کہ اکل تنباد کی صفت صا دق کا تین امور پراعتباد کیا گیا ہے۔ اول قدم حدق سے قدم ظام نہیں لکہ قدم معتوی ہے حوم احل سلوک کا سطے کو ناہے۔

ووم لسان عدق اس سعمراد وه كام حق سير جرب اطت دحى والهام والقاء بيم سينع كما قال ايراهيم عليك السلام واجعل لى السان صدقٍ في الأخرين -

فی این کیم علیده است مراف و است کامل یا صورت الید که سیاس می آیات غیب وشهادت کافواب یا بیداری می ایات غیب وشهادت کافواب یا بیداری می انکشاف ہے ۔

النوض عبالم لکوت کو بیونی اور آنحفرت علیالسلام کواس عالم میں دیکھنے کو مکاشفہ کہتے ہیں صوفیاء احادیث کشفیہ کے قائل ہیں سکن علماد ظام ریرست ہیں اوران سے تنفق نہمیں ہیں صوفیاء کے اسا دصوری بریہ تومینہیں کہتے ۔

الحديث الكشفى ذكرصاحب قبلات الحيواهو من مجمع الفضائل اندة قال سمعت عن مشائخ الصوفية رضى الله عنهم اجمعين ان سيد ناعوت الاعظم رضى الله عنه رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعلج وشرون بالشريف الولايت المطلقة المحمدية خلعة وراشة المحبوبية في تلك الليلة المباركة كمانقل عن رضى الله عنه اسنه قال لماع جوى صلى الله عليه وسلم ليلة المرصاد وبلغ سدرة المنتهى بقي جبرش وحى الدمين خلفا وقال يا محمد لودنوت انعلة لاحترقت فارسل الله تعالى والسلام فتشرفت به واستحصلت المنعمة العظمى والوراشة والخلافة والسلام فتشرفت به واستحصلت المنعمة العظمى والوراشة والخلافة الكبرى وحضرت وصوت بهن في قالبراق حتى دكب على جدى رسول الله على المولاي وحضرت وموت بهن في البراق حتى دكب على جدى رسول الله على المولة الدولة على وقاله وسلمان قاب قوسسين المادئ وقاله وسلم على وحدة قد عينى قدمى هذه على رقبتك و قدماك ولى الله تعالى والمادى وحدقة عينى قدمى هذه على رقبتك و قدماك ولى الله تعالى الله على رقبتاك و

ینے صاحب جوابرالقلا کہ مجع فضائی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ مشاریخ صوفیہ رمنی المیڈ عنبی اجبین سے سنا کہ سیدنا غوش اعظی رضی النہ عنہ نے شب معراج میں آنھزت علیا اور تشتہ رہنی النہ عنہ نے شب مواج میں آنھزت علیا کہ دوریخیا اور تشتہ رمبوییہ سے مشرفت ہوئے جبیا کہ حفرت رصی النہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے قرایا جب شب مرصادی میرے دا داصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج کیا اور رسادہ المنتی ہوئے توجرشل امین تیجے دہ کے اور کہایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کہایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج کیا اور رس دہ اروں تو عبل عباؤں گا۔ بس اللہ تقال نے آپی فعدمت میں اس مقام میں میری دوج میمی تاکہ میں سیدالانام صلی اللہ علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ کروں بس میں آپ سے مشرفت ہوا اور نعت عظمی اور ورانت اور خلعت کری حاصل کی

اورس منزلربراق موگی میال تک که مجه بررسول النه صلی الله علیه و آله و سلم سوار موت اور میری عنان آب کے باتھ میں تقی اور مجم سے فرایا میری عنان آب کے باتھ میں تقی اور مجم سے فرایا میری عنان آب کے باتھ میں تقی میرا میر قسدم تیری گردن برسبے اور تیرے دونوں تدم میر وی الله تعانی کی دن پر تابت ہیں ۔

ما دب مناقب غونتیہ نے دومری حدیث عارت بالله سدد نفت الله قا دری نبگانی کے سفنہ سے نقل کی سے حکو عارف مرکز رہے اس طرح لکھاہے ،

اند قال سمعت عن بعض السادات الصوفية لما بلغ منبينا عميا معلى الله عليه وآلد وسلم ليلة المعلى جبيقام سمع عن حياب الله تعالى قف يا عسد ان ربك يصلى و قرت يالية خاصة وقال عليه السلام في با ذن الله تقالى لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبيى مرسل فطهوت جوهوه العقق الذاتى على الهيئة الطاوسة من وراء الكبوياء محمو والخطميه عليه الصلوة والسلام فساء كاعليه السلام فى هذا المقام من الملائكة الكوام والا نبياء والوسل العظام من مسدا قالويا حبيب الله هذا ولدك ووادت ولا يتك وهى دينك من بعدك السمه عبدالقادس وخطاب عوت الاعظم مخصل له دصلى الله عليه وآله وسلم) البهجة والسرور وتشكل الله شكوا -

یے انہوں نے کہا کہ میں تعفی سا واست صوفیہ سے سنا کہ جب سم رہے ہیں جمد ملی اللہ علیہ والدو کم شب معراج میں ایک مقام بر ہیو نیجے تو آب نے جاب قدس سے سنا کہ اے حکم میں اور آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم خاص حالت سے مشرف موٹ و آپ کا رب تازیر صربا ہے اور آنحفرت میں اللہ علیہ وسلم خاص حالت سے مشرف موٹ حب میں آب نے اللہ تن ای کے حکم سے فرایا کہ میرا فدا کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا سے جبیں کوئی ملک مقرب اور نبی مرسل واخل نہیں موسکتا کیں اسوقت میں جو سرز واتی تعبورت طافوس پر درہ غیب سے محفور زماتم المرسلین ظام مرسوا اس مقام کی نسبت ملائکہ کہ ام اور انبیاد رسل عظام سے آب نے بیر چیا ہے کوئ سے انہوں سے انہوں الے کہا اے اللہ کے حبیب سے آبیجے فرن ترسل عظام سے آب کے وارث اور آبیکے بعد آبیکے دین کوزندہ کرنے والے میں انکا نام عبدالقادر

ا دران کا خطاب غوت اعظم سے بیس کر رسول الله صلی الله علیه وسلم مرور موے اور الله تعالیٰ کا جدیات کر فرانا جا ہے تاکہ اداکیا۔

ووسرى مدين المشائح وهم عن سيدى غوت الاعظم دى الله سره عن بعض المت قال لماعى جهر أى حبيب الله صلى الله عليه والده وسلم ليلة المرصاد استقبل الله ارواح الانبياء والاولياء عليهم السلام من مقامانهم لاجل زيادته فاذا اق ب نبينا صلى الله عليه والده وسلم من المرش المجد را لاعظيما رفيع الابد للصعود اليه من سلم ومرقاب فارسل الله تعالى اليه دوجى فوضدت كتفي موضح هسكم ومرقاب فاذا ارادان يضع قد سيه على رقية سلل الله تعالى عنى فالهمه يا هي مده ها ولدك اسمه عبد المقادى لولاحمت الدبي ت عليك لكان هواهلها بعد فنشكو الله تعالى عليه وقال حدى صلى الله عليه والدورى منى الله عليه والدورى منى الله عليه الله وحدلك و دريى فى والدورى من راك الى سبحة وعشين وجدت نعمتى تدطوني الدونيا والاخرة ووضعت قدمى هذا على رقبتك و قدماك على رقاب الدونيا والاخرة ووضعت قدمى هذا على رقبتك وقدماك على رقاب الدونيا والا قبل تقاخر ومباهات ولوسياء بلا تقاخر ومباهات ولوسياء الدونيات بلا تقاخر ومباهات ولوسياء الدونيات بلا تقاخر ومباهات ولوسياء الله تعدى بنوت

یعنے قاسم سلیانی قدس اللہ مرہ اجف مشائخوں سے اور وہ حفرت غونت التعلین رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حب وقت میرے دا دا حبیب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم نے شب معراج س عروح فرایا تو اللہ تعالیٰ سئے انبیادا وراولیا،علیم السام کا دووں کو ان شعب معراج س عروح فرایا تو اللہ تعالیٰ سئے طفح کو ان نے مقامات سے آپ سے طفے کی غرض سے پہلے روانہ فرادیا ۔ جب مهارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و کم عرض مجید کے قریب ہوئے تواسکو بہت عظیم اور فیع دیمان روح جرفے ایس کا قریب کے باش روح جمیدی کہ دن بر جیسی میں نے اپنے کا قدیمے کو سڑھی اور مرفاب کی گئے رکھ دیا جب آپ نے میری کہ دن بر بھیری میں نے اپنے کا قدیمے کو سڑھی اور مرفاب کی گئے رکھ دیا جب آپ نے میری کہ دن بر

المانة النوت (١٨٦)

ہیں ریرات مبدیوں میں میں ہے۔ مناقب غونتیہ میں متائع کبارسے اس طرح مردی ہے کہ شبہ طراح اورایک حدیث میں دیا ہے میں دیا ہے اللہ کا دیا ہے کہ دیرائیر کئے اس اثنا دیں مفرت غوث انتقلیس رضی اللہ عنہ کی دوح آ محفرت عالیہ لام سے قدم مبادک کویئے

ظام سوئی زبان گوم وئشاں سے ظام ہردامن امنت تو کون ہے -

فَقُ لَ الغَوْتُ الاعظم فَى حَواسِه انا ولدك عبدالقا دريي غوت اعظم في حواسِه انا ولدك عبدالقا دريي غوت اعظم ف عواسِه بين عرض كياس آب كابتيا عبدالقا وربول اس وقت آ فضرت عليه السلام ف عناست وشفقت سے قدم مبارک مفرت رضی الله عند کا ندھ پر رکھا اور فرایا حد می علی دقیق کل ولی الله و وليه الله ميراقدم تيری كردن برس م اور تيرے قدم مرون الله اور ولية الله كردن برس -

صربت ويم انته قال حكى عن سيدى غوت الاعظم رضى الله عليهم عنه انته قال حكى عن سيدى غوت الاعظم رضى الله عنه انته قال سروت الله تعالى دوجى فى ليلة المحراج يرودية ميدى حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم واطلغى على ما الهمه قال يا عسم الله على ما الرحل فقال على ما الرحل فقال على ما درب المت اعلم منى بذالا ققال الله تعالى هذا ولدك من نسل الحسن بن على واسمه منى بذالا ققال الله تعالى هذا ولدك من نسل الحسن بن على واسمه

عبدالق دى جعلت محيولى بدك وسيكون شاسه بين الاولي، كشانك بين الانبياء فقال عليه السلام لى يا ولدى وقرة عينى قد طاب خاطرى برويتك وطاب خاطرك بروسيتى فانت محبولى بل محبوب الله وارتى من بعثى فى مقام ولاسيى ومعبوستى وصعت قدمى هذه علاد قبتك وقد ماك على رقاب جميع الاولياء امتى -

یعے بیض سادات صوفیہ رحم ہواللہ تعا بی سے منعقول ہے وہ کہتے ہیں کرسیدنا عنوشاعظم رض الله عنه سے مروی ہے کہ آپ نے فرایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ستب مواج میں میرے وادام خلا صلى الله عليه وآلدو ملم كى دوريت سے ميرى روح كومشرف فرمايا اور مجع اس الهام مصطلع فرمایا ص کواس نے المخفرت علیاد سلام برفرایا تھا۔ فدائے تعالیٰ نے بوجیا اس محدکیا ایج معلوم ہے یہ کون مرد ہے آنفزت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے رب تو مجوسے زیادہ اس واقف ہے میں کہا اللہ تعانی نے یہ آپ کا نساح کی بن علی سے فرزندہے اس کا نام عبالقادر ہے سے نے آنیے کے مدراس کوانیا ممبوب نبایا ہے ادلیادس اس کی شان الی مو گی جھے انبیادس آیجی ستان ہے اسر آنحفرت عالیہ اسا کے مجد سے فرمایا میرے بیٹے اورمیری آنکوں تی مُندک میراول بترے دیدارے خوش موا اور ترادیدا رمیرے دیدارسے خوش سما بیں تومیرا عموب سے ملکہ فدا کا محبوب ہے تومیرے بیدمیرا مقام ولاست و محبوبت میں وات ے میں نے اپنیا قدم تیری گرون پر رکھاہے اب تیرے قدم تام اولیائے امت کی کرونوں بررہیں گے۔ بعض متا نخ نے اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سلطان الانبیاء حفرت محمصطف صلى السعليد فيلم فتنب معراج من أسمان كي سادس طبقات طے کرکے عرض اعظم کے قریب ہونچے تؤ اک و بہت یُرا اور ملبندیا یا مقام قکس سے آواد آئی اے بیرے محبوب عرش میر آ - رسول اکرم صلی الند علیه وسلم کے قلب میں میر بات آئی كه عرسش مبت المبندسية كس طرح مين اس يرحيه مول كه استفرس الكيد توجوان حسين وحيل حيكى صیاد رئے نے عرمت کومنور کردیا اور زبان باطن سے کسندعائی کراسکی گردن میر قدم مبارک رکھیں آنخفرت نے اسکی گردن مرقدم رکھا بیانتک کرعش مرسونے کے ۔ حبیب ازنی ولحموب از بی نے اس جوان کی مانے متو مرسو کر بوجھا کہ اے جوان سما دے مندیرا نام کیا ہے اس نوجوان

سیند بر باتھ با ندھ کر باکال ادب کھڑا ہوگیا لکی جو اب نہ دے سکا آنھرت علایہ لام کے دل میں گذرا کہ اس جوان کا بڑا مرتبہ ہے اوراس مقام میں ہے جوابل ولامیت کے مقابات سے نہیں ہے گرمقام نبرت ہے باقت تے آوازدی کرمیرے محبوب یہ تمہارا نورانعین اور فرزند برگزیدہ ہے اس کا نام عبرالقادرہ ہے جب ملحدوں کے باتھوں سے دین مروہ مع جائے گا تو وہ اسکوزند ہا کر گیا ۔ آنھرت علایا سام یہ کلام سنے سے بہت مرور موب نے اور فرایا میرے نورانعین اور میرے خاندان کے جتم و جوان میرے دونوں قدم تیری کردن بربہونچے اب تیرے قدم تمام ادلیادی کر دنوں بربیس کے جو تیرے قدموں کو قبول کرے گا وہ بڑا درجہ بائے گا اور جو ادلیاری کر دنوں بربیس کے جو تیرے قدموں کو قبول کرے گا وہ بڑا درجہ بائے گا۔ ادام کا دہ دول موبوائے گا۔

رومری صرب الدین ا

مرتنه معتَّوقیت میں ہے کوئی وی اس کے انتز ہیں۔ آنخفرت علیالسلام نے یہس کُونٹگر بجالایا

الثلاة سيرقم

ن چاہا کہ اس پر سوار ہوں ہواق جو تیزی میں برق سے زیاد ہتی ترار نہیں بگرادی تھی کہ آپ اس پر سوار مہاں آ کففرت علیال الم نے قربایا اسے برق کیا وجہ ہے کہ تجہاؤ کون نہیں ہے کہنے کی ایروالفند میری جان آپ مجبوسے و عدہ فرایش مری جان آپ مجبوسے و عدہ فرایش مری جان آپ مجبوسے و عدہ فرایش کر جب آپ حبت میں داخل ہوں تو مجھ بیرسوار مہاں آ تحفرت علیال سلام نے فرایا گئیا۔ ہے۔ براق اس وقت آپ مجھے کس طرح بچاپیس کے میری ہستدعا ہے کہ آپ میری گردن پر ہاتھ ماریں جبکا اس وقت آپ مجھے کس طرح بچاپیس کے میری ہستدعا ہے کہ آپ میری گردن پر ہاتھ ماریں جبکا نتائ درہ آ تحفرت نے اسکی کردن پر ہاتھ ماریں جبکا نتائ درہ آ تحفرت نے اسکی کردن پر ہاتھ مارا براق خوشی ہے ابنی اس اثناء میں دوح پر فقوح حفرت توت التقلین رضی اللہ عنہ حافر ہوئی اور کہا یا سیدی صنع اس اثناء میں دوح پر فقوح حفرت توت التقلین رضی اللہ عنہ حافر ہوئی اور کہا یا سیدی صنع قد ملک علی درقب تی میرے آ قامیری گردن پر اپنیا قدم دکھے بیچر خواصلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کی گردن پر اپنیا قدم دکھے بیچر خواصلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کی گردن پر اپنیا قدم دکھے بیچر خواصلی اللہ علیہ و قدملک ہے دیت کی کردن پر اپنیا قدم دی علی درقب تک و در اللہ اللہ علیہ و قدملک ہے دیت کی کردن پر اپنیا قدم دی علی درقب تک کو دلی اللہ عالمی اللہ علیہ و قدملک ہے دیت تھی علی درقب تک کی دون پر اپنیا قدم دی علی درقب تک کی دون پر اپنیا قدم دی علی درقب تک کی دون پر اپنیا قدم دی علی درقب تک کی دون پر اپنیا قدم درکھے ہی علی درقب تک دون کا اللہ اللہ علیہ دیت کے دیت کے دور اسام کے دیت کی دون کی اللہ دان کے دور اس کے دیت کے دور اسام کے دیت کے دور اسام کے دیت کے دیت کی دور کی اللہ دور اسام کے دیت کے دور اسام کے دور اسام کے دور کی اللہ دور اسام کے دیت کے دور اسام کے دور اسام کے دیت کی دور کی اللہ دور اسام کے دیت کے دور اسام کے دیت کے دور اسام کے دیت کے دور کی دور کی اسام کے دور کیا گیا کہ دی کی دور کی اسام کے دور کی دور کی اسام کے دیت کے دور کی دور کی اسام کے دور کی دور کی دور کیا گیا کے دور کی دور کی

اس واقع سے ہرگز تعجب ترکزاکراس واقع کی مانند واقعات دوسروں سے بی تنب مولئ من طور بذیر برم نامنقول ہے جیساکہ حدیث سے میں واد مواکر آ نخرت علیہ السلام سے بیشتر حقر بلال من اللہ عنہ حبت میں سرکر دیے تھے اور حریث اولیں قرنی کو مقام مقعد مصدف عند معلیا مقتدر میں آرام کر اموا با یا اس شم کے واقعات بروع احبا دم نے میں خاتج آنموت کا شب مواج میں غمیر مبت معلبارا اور حفرت طلح کی زوج کو بہشت میں و کھنا اور اس طری کا شب مواج میں خاتم ہوئے کو مشب مواج میں سیدا لمرسلین علیال ام کی حفرت موسی نمینا و علیال الم کی حفرت موسی کے مشب مواج میں سیدا لمرسلین علیال الم کی حفرت موسی نبینا و علیال الم می حفرت موسی کے مشب مواج میں سیدا لمرسلین علیال الم کی حفرت موسی نبینا و علیال لام سے مل قات موئی حفرت موسی نہیا دیا ہے الصالح یا نبیا الصالح کے است قبلت علماء المتی کا نبیاء سی اسوائی اللہ قبلت قبلت علماء المتی کا نبیاء سی اسوائی اللہ قبلت قبلت علماء المتی کا نبیاء سی اسوائی اللہ قبلت قبلت علماء المتی کا نبیاء سی اسوائی اللہ قبلت علماء المتی کا نبیاء سی اسوائی اللہ قبلت علماء المتی کا نبیاء سی اسوائی اللہ علیالہ اللہ قبلت علماء المتی کا نبیاء سی اسوائی اللہ قبلت علماء المتی کا نبیاء سی السوائی اللہ عدت علماء اللہ علیالہ اللہ قبل اللہ قبل اللہ علیالہ اللہ قبل اللہ علیالہ اللہ قبل اللہ علیالہ اللہ علیالہ اللہ علیالہ اللہ اللہ علیالہ اللہ اللہ علیالہ علیالہ اللہ علیالہ علیالہ علیالہ اللہ علیالہ اللہ علیالہ علیالہ علیالہ علیالہ علیالہ اللہ علیالہ علیالہ اللہ علیالہ علیالہ علیالہ علیالہ علیالہ علیالہ علی

آئے خرت نے صفرت موسیٰ سے فرایا کہ ہاں موسسیٰ نے کہا کیا ریموسکتا ہے کہ آپ کے علاء امت میں سے کوئی عالم اس وقت طاخر مو اور محجہ سے کلام کم سے آئے خرت نے روح الم م غزانی کوموسیٰ عالیا لسلام کے آگے بیش کیان دونوں کے درمیان جو گفتگور ہی وہ ذکرسٹ دیف

امام غزا بی س گذرهکی

رفيق الطلاب مي شيخ محرتيق الشيوخ سے نقل كرتے بس كرأ ففرت نے فرايا. انى دأيت رحبلامن احتى فى ليلة المعراج فى مقاعى اورد كرمقام مودين فراتس المقام المعمود وهوالمقام الذى لاستنوك له فيه غيرة عليه السلام من الانبياء والرسيل الااولياء امتى-

شيخ نظائ تنجوى فرات بن كرنسب مراج مي آنخضرت عليالسلام بداق برسوار تمع ادرآيكا عائيهمرك ووسش يرتما اس ين تك بنبي كريه مالت بحيداروال تعي اورصر سلطان الاوليا غر فالتعلين رض الدعنه كى روح اس مقام بي عافر مع ناحي سے آگے جبر ني عليه اسلام آگے من براهك اورة مخفرت كاسوت حق عروج اوراوليات امت سامك تخف كود كيفنا حن طرح ترب مواج س حفرت اوليس قرنى رض الترعنه كومقام مقعدصدق كود كياكيا ورمقام اوادني سے بازرمنیا اور بیر دولت عظی اور مرتب علیا وحفرت غوت انتقلین رضی الله عند کے حصالی آیا اور آ غفرت عليال ام كواس مقام عانى سى در كينا اور كسرار قرب حافر كاسننا وغيره اس قتم كے واتعات كاتعتى مبدروح سه دادك فضل الله يو تسيدمن سياء والله ذوالفضل العظيم اسى وجرس برالمعاني سيسيد محركي قراية بي كرحض تسلطان الاوليا وسسيد عبدالقادر جيلانى رضى التدعنه مقام مميرت سي شهرت كام ركعة تق دوسر الحيو دي كويمقام حاصل شي اس مع معادم مواكد حفرت اولسي قرني ماسل محبوبية اقامت تصليكين وكالتورس اورمفرت فوت اعلم كوكائل شبرت عامل ب انداستها دميوبت آ مفرت عليالسلام لكون على قدمه

وہ روس کہتے ہی حب حفرت غوث الفلین رض التدمنہ اس عالم سے مجمعفری ظبو دیدسر موسے توآب كى كردن بيرا عضرت عاليد الم كانقش قدم عليا ل تعاصيا كد حفرت موسى ك عصاكانت ك الام غزان كى ميٹيدىية كاياں تقاييكميل الايان س شيخ عدالمتى د عوى كلھتے ہي كداوليا داللہ كى كدامات كاوجود لعين صحايه اورا ولياوامت سے بطریق شهرت اور توائز تاميت ہے جب سے انكار اور تر دد محال ہے۔ خدوماً معن اعاظم اوليارك كرامات ما تشر حفرت غوت التقلين رضى السُّدعت اورا مام يا في روضت اليابين س كصة بي كرامات بلنت مدالتواتر ومعلوم بالاتفاق مابلفت متلها

من إحد من شيوخ الاعشاق ـ

ان ادبب و کے اساد کے بیان میں جو مفرت فوٹ التعلین کے بعد حوات کے قدموں کو اپنی گر دنوں پر لینے کے قابل ہیں۔ ان كاانحصار قيد تحرير سے بام ہے ليكن مقبركتا بوس سے جندا وليائے كبار كابيان قيد تحریریں لایا ماتا ہے ان اولیاء کے سنجلہ حضرت نواحہ فریدالحق والدین خیکر کنج ہیں سیدآدم نبودی نفت بدى مصنف نكات الامراد اين اس كتأب س كلية بن كه حفرت فريد الدين تسكر كفي كي محلس معزت وت التقلين كے قدم مبارك كا ذكر آيا يشخ في اياكه أكر مين اس دانے یں ہوتا تو آپ کے قدم مبارک کو اپنے حدقہ جٹم پر رکھنا کہ میرے بیرے بیر خواجہ میں الدی تی تی حق میرے میں الدی تی تی حت سے اپنی گردن جہادی تی ابندامیرایہ مصب ہے کہ میں کہوں آپکا قدم میرے حدقہ جٹم برہے۔ دورك قابل ذكروى حفرت تواجربها والدين نقت بندر حمته التعليم بي-كتاب وارق اللحا مِن لَكُف مِن كرمن نے زبان فیف نبیان نواجہ نوا ملکی مرمت سے ساكر ایك دن میں ہمارے غواجه نواجكان بها وُالدن نقت ندس معنوان ف هي هذه الخ كارب من يوجها فرايا حضرت فوت التقلين رضى الله ك كام سے بعد مترشح موتاہے كه تام اولياء الله في ابْخا گردنيں م كروى تيس مهار عنوام الإليامت مرداني اس زمار سي موجود مع التول في اي كرون فيكادئ تقى اوركها تقا. تدمه على عيني اورعل بمويصيرتى -اس طرح سد محد الحسين رحمته الله عليد ابن تصنيف لطائف الغرائب مي تحرير فرات س كراكي روزمين نے اپنے بريشت نصيرالدين فمود سے ساكہ حفرت غورف التعلين سد عبدالقادر جيلاني رضي التُدعنه قد هي هذه الحركية يه امورته اسك مم اوليا والتُدتعالى في جي ر ومے زمین سے تھے اپنی گردنیں جبکا دیں ۔ ہارے خواجہ نبردگے معین الدین سے ختیبی ان ایام مي حوان تع بجرد يا كام سفق كدائي مرمبارك بوزمين ك جبكاديا اورفرايا - مل على راسى المذامراسم يرم كري على بصوى وبصيرتى كول -تننخ البرشيخ الاسلام شخ فحي الدين ابن على العربي يمترالسُّطيم صاحب نحازن قادريه لكيف بي كه مفرت تيتج اكرن فتومات كميدس قرير فرمات بي ومن

شكوة النوسك

رجل واحد و قد دیکون امره فی کل زمان است و هوالت اهرقوق عباده له استطالته علی ما سوی الله و منهم شجاع مقدم کبیرالدعوی و مجت بقول حق و عیکم عدلاکان صاحب هذا المقام امامنا السیدعبدالقادی الجیلی بنغدا د کانت له الصولة -

یعنے بین اقطاب واحباب سے ایک مردسے حبن کا حکم مرآنے ولئے ذانے میں جاری دہگا اوروہ اپنے مبندوں بر قام مو گااوراس کو مرشئے اسوا اللّذبير دشگاہ حاصل رہے گئ اوران میں دلير پيتوااور بڑا دعوے کونے والاہ اور راست گفتا روحت گومو گا۔ اور عدل وانعا ن سے فيعاد كرے كا وہ مرد صاحب مقام بنداد ہي مها رے الام ميدعبدالقا درجيلاني ميں ۔ حوصاحب جاہ

دصولت س ر

صاحب محاون مقادن مسادریہ لکھے ہیں کہ شنے البر می الدین عربی وہا کل ہیں ان کے قول یں اصلاً و ہنہیں ہے اگر جا انہوں نے نام قدم حریح طور پر نہیں لیا ہے لکین تام عارت ہیں کن بیتہ محرت فوٹ اتفکیس رہنی الدعنہ کے قدم کا تام اولیا ہے اولین و آخرین و حاخرین کی گردنوں پر اشبات ہوتا ہے ہے احر ہ فی کل ذحان الدین الدون اولیا و پر قدم کا اثبات ہوتا ہے ۔ وہ یعی کلھے ہیں کہ جب آخفرت رہنی اللہ عنہ نے اپنیا قدم ان کی کہ دنوں پر کھا اور انہوں نے تبول کیا تو آخرین کی کہ دنوں پر کھا اور انہوں نے تبول کیا تو آخرت کی تام پر فوقیت ہوگئی اس مطلب کے اظہاد کے لئے آئی کشان میں دھوالف ھی قوق عبا دی فرایا جو آئیت قرآئی ہے اور اس ہو کی ضیری تو تا کی کم میں انہوں نے تربی کا تباہ ہوگیا تو ان کا میں انہوں کے مرتبہ کا مشام ہو کی ضیری تو تا کی کم میں انہوں کی کہ دنوں کی کہ دنوں کو آخرت رہنی اللہ عباری عباری اولین و آخرین کے مرتبہ کا مشام ہو کو آخرت رہنی اللہ عباری عباری عباری عباری عباری سے مو موامدان رہنی اللہ عباری عباری عباری عباری سے مو موامدان اولین و آخرین کی گردنوں پر تام سوی اللہ بھی آخرت رہنی اللہ عنہ کے قدم مبادک کے تام اولیا داولین و آخرین کی گردنوں پر تام سوی اللہ کی گردنوں پر تام سوی اللہ تا ہوں کہ تو تربی کی گردنوں پر تام سوی اللہ تا ہی تام اولیا داولین و آخرین کی گردنوں پر تام سوی اللہ تام کی گردنوں کیا تام سوی اللہ تام کا کہ کو کہ کو اللہ کا دولیات دولین کا دولیات اولیات اول

(مناتة ميزدم

اور تنے اگر کے ارت و مذھ م شعباع مقدم کب والدعوی سے بیم او ہے کہ جہ جوزت فرت اتفاین ہونے گئے فرت اتفاین ہونے گئے فرت اتفاین ہونے گئے فرت اتفاین ہونے گئے فرائد تام خرات اشاء ذرات کا مناسب معبوب حقیقی کا مشاہم فرائی یا اصل دلری ہے سالکوں کو ایسی دلری مسر بہت اسی باعث اولیاء کیار اقطاب شدوالوقار میں حفرت تقلب الاقطاب رضی الدّ فنہ کوشنے اکرنے شعباع کہا اور کب دالدعوی سے مراد آففر من مراد یو ہے کہ مقافل الله عنہ کا قول قد می ھذاہ الخوا ور عبق ای بصدق جوشنے اکرنے فرائی اس مراد یہ ہے کہ حفرت غوت اعظم نے یہ جوفرائی ہے وہ حق ہے اور امرحق سے ہے۔ مراد یہ ہے کہ حفر لسے میں آپ کے اس قول کی جانب اشارہ ہے۔ صرحت نے نے اول و محیل مراحد الخوا در آخریں آپ کے اسم مبارک و احدا لخوا در آخریں آپ کے اسم مبارک آپ کور مقان ہونے کا السید عبدالقادی الحیلی بعفدا د و کا منت لد الصول نے نظامو لت سے خلق پر تھرف مراد ہے لیف جب آپ کو فرائے تائی اور ایون کی اور میں تارواح پر کھا تواسک یہ الحیلی بعفدا د و کا منت لد الصول نے نظامو لت سے خلق پر تھرف مراد ہے لیف جب آپ کو فرائے تائی کی لی تعرف اور درک تا کیا ہوری تارواح پر کھا تواسک یہ مند مورث کر آپ کو فرائے تائی گری لی تعرف اور درک تا کا و مورد تا میں مورد کر آپ کو فرائے تائی گری لی تعرف اور درک تا کا وادیہ تقرف قول ہے ۔ مورد تا کہ مورد کر آپ کو فرائے تائی گری لی تعرف اورد سے تکا وادیہ تقرف قول ہورد تھا ہورد تھا

ضح عب الكرم الصوفي الكبلاني رحة الدُّعليه

صاحب مما ذن قادر مدلکیتے بین کم انسان کا بل میں نیخ عیدالکریم جلیا فی ہے تجلیات ذات ہو کی جات ہوں ہے اور ذات ہوئی ہے اور ذات ہوئی ہے اور دات کی کوبت میں لکھا ہے کہ حفرت سلطان الاولیا درخی الدی تنہ ہے کام میں اس مقام کی عباتب اس مقام کی عبات است ارہ فرایا ہے۔

فاعطانى المولى اجل ولاسته ولمديعهما عتيرى ليوم القيامة

یدنے مو نی تعافیٰ نے نجھے زرگ ترین ولاست عطافر افی ہے جو قیامت کک میرے سواکسی کو وہ عطانہ فراٹ کا یہ دلیل قوی ہے کہ حس کو زرگ ترین ولایت دی گئی مواسکا قدم مام اولیائے اولین و آخرین کی کردنوں پر کس طرح نہ ہو گائیکہ دھیل ولایتے ہے ہی قول بحد می ھذہ الجب

تَأْلُونَ النَّوْتَ }

وه يه مي لكيمة بن كرنيلام ريو كلمه قردهي هذه الخ اس خطره تنخصي كاحواب به كدان والمامو

كے تمام كالات آب أب فرات تربيت يوكسطرع مع ميدا۔

ذور می روائیت میں ہے کہ اُنگ روزا تھے ہے۔ علیا اسام مینی بودنا زجاشت قبلولہ فرار ہے تھے عالم روئیا میں ویجھا کے علی آفی کاظم الزبراحس مجلی افر سین تہدد دشت کہ لا علیہ السال ما ایک اور تھے مقام پر پیٹھے ہیں اور ان کے درمیان سے نورا فی شعلی اندر سے ہیں جب دشوی تک برہ بی اور ایک شعل دو ہری طرف برگی ان نوح فرات کے ان نو فرات کے ان نوح مرت کے درمیان سے نورا فی شعلی اندر فرات کے ان نو منعل ایک متعلد میں ہوئی ہوئی ان نوح فرات کے ان نوح مورک ایک متنا متعلی عطا کریں لیں ان ہر نوم تعلوں کا معد حدا مرد بری کو ایک شعل میں نو وار موا اور دسویں شعلہ نے متن کا میتا سے دوشن موکد تام علم کو روشن کو دیا جب خواج عالم صلی اللہ علیہ وا کو وسویں شعلہ نے متن کا میں ہوئی اور جبوب آ ب نے کو دری کہ یہ کو ن لا کا مرد کا ایک وقت قرآن اللی ہو تھا کہ اسے مرب جیب اور جبوب آ ب نے جب پر نوشنعل دیکھے میرسن کے نور تیم تھے جن میں ہرائیا جمعی اس مرائیت میں اور جبوب آ ب نے حدید نوشنعل دیکھے میرسن کے نور تیم تھے جن میں ہرائیا جمعی است پر فرائر ہوئی اور وہ وہوں تھی میں مرائیا ترمی ہوئی اور وہ وہوں تھی میں مرائیا ہوئی اللہ میں مرائیا ہوئی اللہ میں ہرائیا ہوئی اللہ میں مرائیا ہوئی اور وہ وہوں تھی میں مرائیا ہوئی اللہ میں مرائیا ہوئی اللہ میں مرائیا ہوئی اللہ میں مرائیا ہوئی اللہ میں میں مرائیا ہوئی اللہ میں میں مرائیا ہوئی اللہ میں میں مرائیا ہوئی اللہ میں مرائیا ہوئی اللہ میں مرائیا ہوئی اللہ میں مرائیا ہوئی اللہ میں میں میں مرائیا ہوئی اللہ میں مرائیا ہوئی میں مرائیا ہوئی میں مرائیا ہوئی ہوئی اللہ میں میں مرائیا ہوئی میں میں مرائیا ہوئی میں میں مرائیا ہوئی میں مرائیا ہوئی میں میں مرائیا ہوئی م

چوعلیٰ دیمی فرزندار ممبندا و لاحسن کما اور میشمل تا اید روشن رسے کی اسی وجہ سے مقر غوت التفلين رضي الله عنه من فرايا ہے ۔ الدعلى فلك السط الاتغرب افلت شموس الاولسي وشمسنا شنے احرفاروتی تر ندی نے اپنے کمتو بات میں لکھا ہے کہ خباب قدس تک جو راستے پہونیا تے ہیں دورا سے ہیں ایک وہ راستہ ہے جو قرب نبوت سے تعنق رکھتا ہے اور اس رات نه كے موصل انبياء عليه السلام بي اوران مي افعال خاتم الانبياء حضرت محسمه معلفيٰ صلى الله عليه والم بن - دومراد است قرب ولاست سيتعلق دمستاسي اور اس داست ك بيتيوا اوران كم منع فيضان المراكوتين على علياك المهي كرم التُدوجهم ليني المن مفرب علم كاتعلتي اميرالمومنين سيدنا على سب ادراس مقيام من ان ك فرق مبارك برآ محضرت عاد الم مے رونوں قدم س المبین مقربین اس مقام ترکی ہے۔ وه مير معي كلهة من كرمضرات المدالموسنين عليال الم الية ظهور وجود عنصرى سامّال ہی اس تقام میں تصحب کے بید طہور وجود عنفری مراکیہ کو اس را سے سے فیف و بداست تبوسط أغفزت عاصل به كه حفزت اميرالومين اس داست كتر نقط مداميت ب اسس مقام کا مرکزات سے تعلق ہے۔ وه يديمي للمقرس كرحب أنضرت كا دوره مام مواتو يدمقد بخطيم القدر فضر فسنين عليما الأم كة تقويفي موا اوران دوسته بزادگان كویتن كے بور پرمنصب عابی سرانک امام منجاراتمانتناعشر مع حسب ترنتب المت المن تفويض موااكر صدان كرزان سي افطاب والدال وغيره تعصلين سيائم انك طاذ و المحاء تصحين سے رحوع كا بغير عاره ند تعالما آكله سيدمنصب عاتى مفرت قون انتقلين رضى الله عنه كويلا اب اس منصب يركوني ا ورقبيامت كك فأسرنه مركوا اب اقطاب بنبا وغرم كوفيوض وبركات آب ى ك واسطے ما مل موتى ب

سلطان کے خوا مرفطام الدین کیا ورحة الدعلیہ صاحب من قب غونتیر ملفوظ کر سرادالساللین سے کوشنے عند نبیرہ شیخ فردین شاکری تصنیف ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نینج نے جو دعویں محلس میں تکھاہے کہ معلمان المشائح فضر فوٹ لنفکین

ال سروريا ب معنى الرسط في المنطق على الجراب وبي وب يوب منه وبها وبالماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الم

وه يه مى كليت بين خوارد مجمع الفضائل بي به كه مشائخ چهارده خانواده صوفيه عاليه عهد دولت حفرت مقدسه محبوبيه رضى الدعنه تع فدائ تعالى نے الكومعلوم كراديا تعاكر آئذه زماندي اولاد امجادسية المرسلين خاتم النبيين حفرت محمد مصطفط صلى الدعليه والدو لم كى اولادا مجادسے الك فرزنديدا موگا عبى رقب كا مام سيدعيدالقادر موگا اوروه قدهى هذه على دقب كل ولى الله و فرزنديدا موگا من كانام سيدعيدالقادر موگا اوروه خدهى هذه على دقب كل ولى الله و فرزنديدا مولاده من المهام كونديم مشائع جهارده خانواده من امرالي كو تبول كيا

اوراین گردنین حم کردیں۔

وه یه به گلیته بن گرصاحب محازان قادریه بیر کهته بین که باره الامول سے حفرت سیدنا الام من عسکری علیدالسلام نے اپنے وقت میں اپناسجا دہ مبارک اپنے احباب اکیا کوربیرد کیا اور فرلیا که تم میں سے جرسے بیسجا دہ حفاظت سے رکھے کہ یہ سید عبدالقا در کی المانت ہے جو دسط قرن خامس مین ظاہر مونے گئے ان کوربیا اسلام ہیج تجانا اوریہ المانت ابنیں دسے دنیا اس طرح شیخ معروف کرخی نے اس قرقہ خلافت کو جو حفرت سدنا الم علی موسی دضا علیا للم سے بہونچا تھا خواجہ ممتنا زدینوری کو اورانہوں نے شیخ احمد اسودالیہ وی دینوری کروری کی کروری کی اورانہوں نے شیخ احمد اسودالیہ وی دینوری کریں کہ کرکیا کہ ہرسطان الاولیاء غورث التقلین سے براتھا درجیا نی امادت سے ب

وه يدى ككيتي بي كدىع اكا برسا دات باساد صحيح بيان كرتي كد حفرت سيدنا اما معلى

بن الحسین الملقب سجاد زین العباد علیها السام نے قرقہ فلافت و نعیم عبوسات ا مامت و عناست امیر المونین علیہ السام و حفر تین الا امین علیها السلام اپنے عہد میں حفرت فوٹ التقلیق رضی الدعنہ کے نو فواجہ الوالعب من حفر علیالسلام کے سپر دکیا تھا اور شبارت وی تھی کہ عزاق عجم میں ذریت ابی محرالحسن بن علی کیم اللہ و جہہ عالی منزات عنداللہ و عندالرسول سید عبوالقادر ابن ابی صالح بیدا موں کے اور مرتبهٔ امامت و ورانت میں بہا رسے آبادو اجداد کے خاندان کے اور مادی اور مادی اولا درعوت کیلے کا مورسے وہ مجی رہیں گے اور است محری کے اولیا د ان کے زیر قدم رہیں گے لیں ان کو میراللام بیونی نیا اور انکی امانیق ان کے سے ذکر دیا و

وه به تعنی کلیمتے میں کر جب صفرت غوت انتقلین کی باره سال کی عرب کی توان تبر کات وطمبوسات اورا مانات ونعرت خلافت کو نظر علیا سلام سے آب نے حاصل فرمایا ۔ اس نباء برعارت نامی صفرت عبدالرحن ما می شوا براننیوت میں تحربر فرماتے ہیں کہ فضائل و کا لات ابل برت ظاہرین کو ان بارہ تنوں بر شخص شعم کی کیونکہ افضل واکل اہل برت برت تھے جدیا کہ سلطان الاولیا وغوت انتقابین سے بی القا درجیلا نی رضی الدّر عنہ موصرت رسول انتقابین میں مصدانی الاولیا وغوت انتقابین سے بی القا درجیلا نی رضی الدّرعنہ موصرت رسول انتقابین

الله المناه الدهلية وسلم سے قرب تام رکھے ہيں ۔

وفا نجر مفطف اسلی الدهلية وسلم سے قرب تام رکھتے ہيں ۔

بالا شحم برتھا میں نے وحرت سالرسلین علیہ فضل العملواۃ وتسلم کوجن کے بہلو میں حضر موسی الله شخص ہوا میں ومنیا ۔ میرے واوانے حفرت وسی سے خاطب سوکر لوجھا کرکیا آب کی ارت میں کو فی سے عبوالقادر کے ماند ہے موسی علیا سے اسے بعد انحفرت علیا الله الحق العب الحم اسے بعد انحفرت علیا اللام نے مجھے اپنی جانب آنے کے لئے فرایا ۔ میں آنحفرت علیا الله مارک کو مرب مارک کے مرب اور قربایا هدند کا خلعت الحد و تشیدہ علی اللا قبط الله واللا و ستا د اور تین بارائے لعاب دمن مبادک کو مرب منہ میں واللا و ستا د اور تین بارائے لعاب دمن مبادک کو مرب منہ میں واللا و میں اللہ علیہ و مرب منہ بریر چھوڑو یا ۔ صاحب من قب غوشتہ کھتے ہیں کہ جب وخرت غوش التفیس و منی اللہ علیہ و مرب من دروہ ما ضرب ہوئے تو جا ر روز تک مرقد مبارک سلمان الا نبیا وصلی اللہ علیہ ولم کے اوپر مین منورہ ما ضرب ہوئے تو جا ر روز تک مرقد مبارک سلمان الا نبیا وصلی اللہ علیہ ولم کے اوپر مین منورہ ما ضرب ہوئے تو جا ر روز تک مرقد مبارک سلمان الا نبیا وصلی اللہ علیہ ولم کے اوپر مین منورہ ما ضرب ہوئے تو جا ر روز تک مرقد مبارک سلمان الا نبیا وصلی اللہ علیہ ولم کے اوپر مین منورہ ما ضرب ہوئے تو جا ر روز تک مرقد مبارک سلمان الا نبیا وصلی اللہ علیہ و میں والیہ علیہ میں میں اللہ علیہ والیہ والیہ والیہ والیہ والیہ والیہ والیہ والیہ والیہ و میں اللہ علیہ والیہ والی

إقد باندهے موٹ يدمنا حات يرھتے رہے۔ د نوبي كموج العوبل هي اكستن كلهامتل الجيال بل هي أكسبر ولكن عندالكويد ا ذاعفا كليخناح البعوضة بلهااصفر دوسرى بارحب حجره ترريقية غفرت عليال لام كے قريب كئے تو يہ شعر بڑھا تفتبل أرض عنى وهي نا تبستى في حالة البعدروجي كنت ارسلها فامدويدوك لكى تخطرها شفتى وههذه نوبت الاشباح قدحفوت م قدمیادک سے آنحفرت علیہ ام کے دونوں درت مبارک ظام موسے حضر غوالی تعلین نے ان کو بوسے دیا اور اپنے مریر رکھ لیا اس کمضمون کو فارسی استعار میں اسطرح نظم کیا گیا ہے۔ گفته ست نزد مرت رسلطان انبیا الألأيكه عوت اعظم مادا مرتبيه ت روحم فرستمت که بود ناشیجه زما إسيداليته حورثم من مملك توليق مبرارض و مرق رت که بود بر درستها ا و می رئسبیدو او سه بدادے زجانیم در مفرت شریف تو اے شاہ اصفیا این نوست آده که رسیم برای حب گيرم نصيب خولين از الطاف افرعط ا تواسم وین که درت میارگر کیسش كرده درازسوك قطب شاه اولساء ارگفتننش رسول اخدار بردو دست خونش این لین کمال چیت کرست رجع مدی بومسيدويا نت كوسرتعت ازان يوكف

اي گفتة است مندة ممتاع فيض اد ذالك فضل الله يومتيه من يتياء والله ذوالفضل العظير

كوعشقي است وشائق روكش زامتلاد

ببان وصال تحضرت رضي الله عنهُ

منجله اقوال مشائخ كبارك صاحب مناقب غونتيه باسنا دميح كلعة بي كرحض قطالافاق سسيدناسية تاج الدين عبرالزراق فراتن كرا نخفرت رضى الله عنه كومرض موت سي بيل عارض البندي لاحق موا اوراس مرض كے عليه سے آپ كيے سوش مو كئے مم آپ سے اطراف خُلِقُ النِوتِ ﴾

یتے ہوئے رور ہے تھے بکا کیا آ ب ہوش میں آئے اور فرایا کو مرت رو میں انتجانہ مرد ل گا میری پیشت میں منوز فرزند کیلی ہے حس کا دِنیاس آنا مقدر ہے ۔ میں نے خیال کیا کرآپ غلیهٔ مرض سے اس طرح فرما رہے ہی اسکین کیمہ عرصہ میں اس مرض سے صحت ماصل موگئی آپ كو عاريه عبشيه سے سدى يى سپ داموے خوآب كے آخرى فرزندس آيى ولادت ك عرصه درازك بعبراب إس مرائي فانى سے دارالىقالمنتقل موئے۔ حضرت الم عيدالله في تكلم من حجروضة الرياسين كستهورك تحرير فرات سي كراس ام بررب كا اتفاق ب كرحفرت غوث الثقلين في كار لوگوں كے روبرو فرايا كر آ فياب طلوع نہیں رہ احب کے وہ تھے معلوم نہ کرے اور سال آنے سے قبل تھے بیسلام کما ہے اور چو کید اس ال س بوتے والاہے اس سے طلع کرتاہے اور سرمہمینداور سرمفتہ اور مردن في زيس لام كراب اورج وا قعات ان مي مون والع بن بيان كرت بن اور فراما حفرنت عزو خل في تسم سرروز سعادت وختما وت مجديد بيني كي حاتي بن اور تعمينه ميرى نظريوح محفوظ ميه وتى لب بيز فرما ما كدمي غواص دريات علم ومشابده تحق تعاتى مد ں میں تم برحتہ اللہ موں تم سب پر نامُب بنغیر سوں اورزمین میں افکا دارت موں ب شنخ اوالفت اسم حدین محد بغیر ادی کہتے ہیں کر میں اور شیخ اواسعو دری اور شخ الوالخير بن محفيظ اورسين المحفص اورسيغ الإلعباس احربن الكاحب وشيخ الاحباب سيدنام سيف إلدين عبدالوباب حفرت غوت التعكين كي نزديك يسمع مو تميست اور حفرت الكلّ ے گفتگو فرمارے تھے کرناگا ہ ایک خوبصورت عوان آیا اور آپ کے رورور ٹھ گیا آور کہا لامعكيائ ياولى الله اناشه وجب لاخيرا يف آپ ن فراياكه اساه وب میں لوگ بحزبھایا ٹی کرکھیداور نہ جھیں گے۔ داوی کا بیان سبے کہ واقعی اس مہنیہ میں بخیر فیر ك كوئى اورواقعة ظهورس نه آيا تعير الخ رجب كوايك فتحف كوية سفرآيا اورسم آب كے باس اس وقت معی بیشم موئے تھے قف ل البسلام علیاتی یا ولی الله ا ناشمو شعبان علیاتی میا ولی الله ا ناشمو شعبان علیم مین مین میں اس مین میں اور اس مین میں جو مقدر ہے اسکی اطلاع دینے آیا مول - بنیاد ، حیاز اورخواسیال کے شہروں میں شدید گری موگی راوی کا بیان ہے کہ اس اطلاع ہے بموجب ان مقالات میں محت گرانی اس ماہ ہی جینے کی فیرآئی

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت تیخ بھی ۲۹ رشعیان روز دوشند کو سخت علیاں موے سم سب آب كنزدك تعفيغ على ميتى أستن الوالنجيب ميروردى خين الوالحن مومق، قامني الوالعلاين برازي ماخ تھے أيد إوقار تنفق آيا اور السيلام عليات يا ولى الله انا شعد ومفاى اوركم اناجنتك حتى اودعك هذا اخواجتماعى بلك سين س آب كووداع كرف آيا سوں مدیرے اور آپ کے ابین آخری احتماع ہے اسکے بعدوہ چلاگیا۔ راوی کا بیان ہے كه حفرت غوشة النقلين رمني الله عنه اس ال كه ربيع الآخرس اس دنياس تشريف كم م

اور دوسرا دمضان ته

شیخ ایوانقاسم مین احد کہتے ہیں کہ یہ گہراراز تھا کہ کئی دفعہ غوت التقلین کو فراتے موے منا كه فدائے نتا فی كے اليے بندے ہى كها و دمضان ان كے دوبرو آكہ مذرخوا جي كرتا ہے كماس مہينے س ان كورض لا حق موكا اورور اصل كنائية آپ نے اپني رحلت سے اطلاع و فاقتى -جب آپی فرکا آفاب غروب مونے کے قریب موا تو عزرائیل علیال ایک لیٹا موا کمتوب وركاه رب الغزت على سلطانه ب سالة في الكربيج الله في كم عشره من لا في اوراب مح فرزند ار حمند قطب الاحباب سيز السف الدين عبد الوباب كے بائدس و مربر نامس مرقوم تعار يصل هيذالمكته ب من الحد الى المحيوب لينغ يرممبه كي حانب سيمحيوب كومه مكتوب ببرنيج - اس كمتوب كامعنون يرمضك ببدسينا عداله باب عملين مورث اوررون كك رورنا مار ماك الوت اورسدالباكين سدسفت الدين كمتوب اللي كے سا مع صفور فوت التقلين مغ کے رور وا اے کہ بامرا اللی وصال محب سے آب ہم آغوش ہوں اس وقت دو مرانا مرصمتل بر بنارت مفرت جيد الم ايان ومميان ومفاصان ومريدان ميونيا كدس مام كنا وكارول كونخش دوں گا اور آ کی ان کے ارسے میں شفاعت نبول کروں گا حمی طرح سنے صنفان کے ارسیں

آپ کی س نے دعا قبول کی اور یہ می عمید کرتا موں کہ آپ کے مریدو کی تغیر ایان اور توب کراس دنیا سے زمانے دوں کا مفرت غوت النقلین م اس فردہ غیبی الہام کے بعد سرسعیدہ سوٹ اور کہا ولقب داخذت من الله سبعين موثقاان لايموت موسيدى الاعلى التوبية والايمان بينة آب نے فرايا كريست الله تعانى سے سترد فد عبروانق لياكرمرامريد بجر توبداورا یان کے نہ مرے اسکے بعد آپ نے فرمایا اسکی عزت و حلال کی تم میں اپنے بروردگار

کرانے سے قدم نراٹھاؤں گا جب تک میرے مریوں کو بیرے ساتھ خبت کی جانب
روانہ نرکرے اور فرا یاکر میرے ہا تھ میں ایک کا غذریا گیا جباں تک نظر جاسی اتنا طویل
ہے اور سے نوج دیکھا تواس میں میرے ان تام مریووں کے قیامت تک نام ہیں جو تجیسے
درست نسبت رکھتے ہیں اور یہ مکم مواہ کو میں نے ان سب کو کنی دیا میں وجہ ہے کہ آب نے
فرایا کہ اگر مراکو کی مرید مغرب میں برسنہ مو جائے تو میں مشرق سے اس کا مشر عوامت کہ وں گا ،
اسکے بعد خیداور حکم مرید کے بارے میں آپ نے قوام از آن جلم آپ کا بیٹ تھولہ کو البضینة
منا بالف و الفرخ لا میقوم لینے م ارسے افرائے ان قیمت ایک بزارہ اور ما داہونوہ
ماحب منا قب غورتی مرید کی قیمت ایک نرارہ اور توسط مرید کی قیمت مقین نہیں ہو گئی
ماحب منا قب غورتی کھتے ہیں اس قول میں آپ نے طبخہ کی مرید کو آنڈے سے تشبید کی
اور متوسط مرید کوچوڑ ہ سے تشبید دی مرغ کے بارے میں سکوت فرایا کہ معلوم ہے کہ اس کے
تیں مدارج ہیں اسی طرح مرید کے تین درج میں درجہ اول معبد دی کا ہے وہ مرا درجہ
متوسط مرید کی اسے وہ مرید کے تین درج میں درجہ اول معبد دی کا ہے وہ مرا درجہ
متوسط مرید کا ہے در ویسوم منتہ می مرید کا ہے۔

ما حب مناوت غو تنیم یمی لکھتے ہیں کہ آپ کا مبتیدی مرید دو سرے متا نخول کے مرید سے انعنل واکل متربا ہے اس تنفق کی سعادت مندی ہے جو حفرت کے مسلک ارادت میں متل کے موجائے اور اس تنموں کی شقا وت ہے جو بدافسمتی سے اپنے تہری اس خانوادہ نتر بعینہ سے انیار شنتہ منقطع کرد کے دو سرے میں داخل ہو۔

کتاب در الجدام سی شیخ الوافع این جزری نقل کرتے ہیں کے وفر سی نیخ علی ایٹا اسی

ن فرایا کہ دوہرے بیروں کے مریدین مریدان مفرت غرشا النیفایین رضی النرعنہ ب

زیادہ سعادت منداور فاضل ترہیں۔ اور شیخ بقا بن بطور نے فرایا کرمین نے سعادتمندو

کی محابس میں صفرت غوت اعظم رصنی اللہ عنہ کے مریدوں کو ہم ابادیک و تا بال دیکھاکی

متا کی نے مفرت فوت التعلین رصی اللہ عنہ سے سفتی اور قا صرم ریدوں کے طال کے سعلی

بوجیا فرایا المبادلی والفاجو انا لید یعنے شکو کارم ریدان میرے ہیں اور کنہ کارم رید کا

میں ہون شخ عدی بی سافر سے فرایا دوسر مصنینے کے مریدوں کو میں خرقہ بنیا ما ہوں۔ کم

(مثلوة الزيته)

ہیں اور جو دریاس اترا ہو چھوٹی می نہریں کیا آئے گا۔

اس كوريالياكين سير عبد الواب نعرض يه اوصنى ياسيدى بما اعلى الله تمانى به العلى الله عند عليات بيقوى الله عزوجل ولا تخف احدا الابلة ولا توجو اسوى الله و كل الحول محكم اليه و اطلبها من الله ولا تدعيرا لله والا تدعيرا لله والا تدعيرا لله والا تدعيرا لله ولا تدعيرا لله وله ولا تدعيرا لله وله ولا تدعيرا لله وله ولا تدعيرا لله وله ولا تدعيرا لله ولا الله ولا لله ولا تدعيرا لله ولا الله ولا لله ولا تدعيرا لله ولا لله ولا لله ولا لله ولا لله ولا الله ولا لله ولا

واعلديا ولدى ال طُولِقِتنا لهذاكله من عدنا فلاتشيه بشيم من المن

نعدا وصیتی الیاد و الی کل من بیسمعها من سایرالفقراء والموسیدین -این میسی سایرالفقراء والی کل من بیسمعها من سایرالفقراء والموسیدین -

ا در میرے بسیئے جان بے یہ ہارا تام رہستہ مارے در بزرگوا رصلی اللہ علیہ وہم کا ہے لہذات کے وشید کو اس میں وخل نہ دویہ تم کو اور ہراس تخص کو حو فقرا دا ورمریدین سے سنے میری وحتیت ہے ۔

رب بیدتام اولادا نیادسے موآب کے گرد سیمے تھے فرایا الله مگر دو اور ارواح اعزہ بیال ماخریں ان کے آداب بجالاؤ۔ رحمت عظیم زدفتانی کردہ سے بعر فرایا علیکمہ اعزہ بیال ورحمت الله۔ اللہ ورحمت الله ا

صاحب مناقب و مخازات وغره كهته بي كرشب وروز آب يه كلمات برت كها كر تقص انا لا امالي بشني ولا بملك الموت يني مجيكي جركي بروام نه ملك الموت كانون ب شد اتا الما الموت وندى الميده ارحبى الى ديك راضية موضية

پیر آپ کوموت آئی اور آپ کی مانب ندا آئی که این پر دردگار کی مانب دراخی دخوتشی سے رجوع موجائے .

يِير آپ نے كہنا شروع كيا لا الد الا الله محسمه دسول الله الله الله عليه الله عليه الله عير آكي درجة الله عليه الله عليه وسلامه

صاحب تحفة الأبرار كليم بي كر بعر كلم طيبه عين تلفظ اسم ذات كى تين مرتبه تكرارك وقت آب كى روح ير وازم فى -

وہ یہ می کہتے ہیں کہ طاقط محب الدین بن النجانے کہا کہ آپ کی تجمیزرات می کو تام موئی تازخانہ آپ کے تجمیزرات می کو تام موئی تازخانہ آپ کے صاجر ادوں ادراصحاب کے ساتھ جو جا عت میں ست الل تھے پڑھائی بھر باب اللائری میں مررسہ میں دفن کیا گیا اور مررسہ کا دروازہ دن ملبتد مونے تک کھولائہ میں گیا اس کے معدلوگ قبر شراعیت بیز ناز کے سے جو ق درج ق جم مونے مونے وہ دن زیادت مزار کا دن نظر آرہا تھا۔

عرمیارک اکانو کے سال بھی انگیائی سال کی عربی آپ جیلان سے بغداد کشریف لائے تھے سات سال تک تحصیل علم میں معروف رہے جیسی سال تک عالم تجرید میں رہے جالیک سال کے بعد سے دعوت خلتی ای الحق شروع قرائی۔

صاحب منا قدیگوتیر لکھتے ہیں کہ آگئی تاریخ وفات شریف میں اختلات ہے وفات شریف میں اختلات ہے ایخ وفات سے بہتہ الامرارس جو مناقب فریقہ میں رب ت بوں سے مقدم شرین کتاب ہے تاریخ وفات نوریج الاقربیان کی گئی ہے۔ شاہ میرلاموری اور دارائ وہ قا دری کا مجی ہی معول تھا۔ کتاب فور احری میں جرسید احد کمیر وفات ۱۰ رو بیج الاقربیان کی گئی ہے۔ نفخہ القا در ہی میں سے ماہ فرکورتاریخ وصال بیان کی گئی ہے۔ محمد نورالدین محمود قا دری نے مجی اور وفات ۱۰ روج دہ تاریخ مجی آئی ہے اور میں اوراد قا در یہ میں تاریخ لکھی ہے معین روایات میں تیرہ اور چودہ تاریخ مجی آئی ہے اور مین نے دگوں کے رسائل میں آخر دور جبد ایک دوایت میں سات اور آئے تاریخ بیان کی گئی ہے اور معین نے دگوں کے رسائل میں آخر دور جبد رہیج ان خرایات میں سات اور آئے تاریخ بیان کی گئی ہے اور معین نے دگوں کے رسائل میں آخر دور جبد رہیج ان خرایات میں ماریک روایت میں سات دور است میں کے دبیع النا نی سنت اور خرانہ ملائی مخدوم جہانیان میں دبیج ان خراد دور انہ میانی مخدوم جہانیان میں

الشكوة ريزم

تَب م بدستُ و رمضان مبارک مراه می فرور به لکین مهم و رکا آنفاق گیاره دمیج الا فرہے۔
آپ کی جلہ اولاد کاتنالیس تقی حن میں ستا کمیں فرزنران تھے اور باتی دختران تقیں آپ کی چار
از وج مطرات تھیں ماره تاریخ و فات سقینة الاولیا میں مشتوق اور منا قب فوشیہ لائم مشتوق الهٰ "
ہے۔ مت عرست رلیف بقول اول سال ولادت سے نو دسال سات مہینے نو دوز تھی اور
بتول تانی ۸۹ سال سات مہینے نو دوز تھی۔

وہ یہ بی کھتے ہی کرسندوستان میں آپ کا عرسی اکثر گیارہ تاریخ موتاہے اور بعض سترہ تاریخ کو کہتے ہیں کہتے ہی کہتے ہی کہتے ہیں کہتے ہی

آب كى وفات زا مرسلطنت مستنجر بالله سي بوئى بوعب اسى فليفه تقاد صاحبه مناقب فؤلتيه كليمة بيب كر منت المنت مستنجر بالله سي بوعب اور تاريخ تولد ترليف كلم « عنق " كليمة بيب ان دونون كا مجموعة عنق كابل " ب جب سے تاريخ وفات برآ مد موق ب دراسكوه قادرى نے اده تاريخ اسطرح تحريد كيا ہے۔

سنينش كائل وعت شق تولد بنه وصالت دان (معتوق اللي )

الجي مرخرقه بيناتها دورد ومراطرات اهازت اسيغ امول اني سويدالنجاري سعنبهوك مدور للك

(عالية نيرة)

سے اور انہوں نے ابی علی فار مری سے اور انہوں نے محورو یم سے اور انہوں نے سیالطا کیفرالوالقاسم حبید تعدادی سے خرقہ حاصل کیا تھا رحمتہ اللہ تعانی علیم اجمعیت ۔

صاحب تقیات لکھتے ہیں کہ آپ کے معانجے نے کہا ایک روزمیں آپ کے درخلوت بریٹھا تھا کسی تعص کی اوارستانی دی جب میں نے دیکھا تو آپ کی خدمت میں ایک شخص کو دیکھا حبکویں نے تهمی نه دیکھا ہما کجبہ دبیر کے مبدو چنحص دیوار کے سوار خسے با ہرنکلا اور سوامیں بحلی کے اندگذرگیا میں نے حضرت سے پوجھا یر کون تخص تھا آپ نے دریا فت کیا کرکیا تم نے دیکھا میں نے کہاجی ہاں ایا به رحان ادبیرسے تھاکہ جن کوحی تعالی بحرمیط کی حفاظت کرنے امورکیاہے۔ تین روز سوے کہ اسكومهجوركر دياكيا ليكن معادم بنس سي نے كہا ياسسدى اس منهورى كاكيا سبب فراياكم رميط ك ايك بنريه سي قيم ب و بال مين دوريك كاتا رخب وروز بارت سي آي ري اس کے دلس میرفیال آیا کہ کالشن یہ ارش آبادی میں موتی اسے بعداس سے سنفار کیا الكين اس اعراض كى وحرس اسكومهموركرو يأكيارس ني يوجياكدكيا أب ف اسكواس حال ب إلى و فرا ديا فرايا مجيئتم آئى اسلط نبس كها سي نے كها اگر ارث دم ٍ تو مي اسكوملك كروں ر ایا کربیان س مرحوکا و س نے حب ارشادیں نے گربیاں س مرحوکا لیا۔ کچہ دیر کے بورس كان بن واز آنى كه يا على مرائعا وُ. بن نه مراثعا يا توخود كوجزيره بحر محيط بن يا يا بن حران موكيا یجه دور میلاتها که وه مرد نظر آیا اوراس کا ده قصرتهایا اس نے مجھے فت مرب کرکہا اس کے غر قد کو اس کی گددن میں ڈال کر اس کوزمین پر کھنچیوں اور متادی کروں کریے الس تخص کی سرا ہے ج فداکے فعل براعر اس کرے میں نے اس سے کہنے کے مطابق اس کے تکے میں اس کا خرقہ ڈالا ا ورمير حاسبًا تما كه اس كوزين يركفنعون كه لإلف في ندادي كه على جدور دے كرا سان كے فرنست اس سے لئے گریہ وزادی کررہے ہیں ۔ حق تعانی اس سے داخی موگیا ۔جب س نے یہ آواد سينى توخى سوكيا جب اينه حال مربولا توخود كوسسيدا حركبررفاعي كي فدمت مي يايا والله مجه معلوم نبس كركيس كي اوركيس والسي موا-

صاحب المحلم کھتے ہیں کہ ایک وقت سدا حرکیر ایک دریا کے کنارے بلیٹے ہوئے میں کہ ایک وقت سدا حرکیر ایک دریا کے کنارے بلیٹے ہوئے کتے اور آب کے اصحاب آپ کے اور گرو تھے آب نے فرایا تلی موٹی مجملی کھانا چاستا ہوں مہنوزید بات تام نہ ہوئی تھی کہ تستامتم کی تجیلیا ل باسلے آب بر نمو دار موش اور حرکت کرتی ہوئی

کنارے بیر آگئیں ۔ سیدا تھ کبیر نے فرایا کہ بیر فیملیا اس مجھ سے استدعا کر رمی ہیں کہ کیمہ ہارا اور تل کہ حضرت کی فدمت میں بیش کی جب آب کی اور تل کہ حضرت کی فدمت میں بیش کی جب آب کی افران کے میں اور تل کہ حضرت کی فدمت میں بیش کی جب آب کی افران مور خسکن کی کیا صفت ہے۔ فرایا آپا کا میں میں اسکو کا تل تھرون کے ملک کیا گا اسکا کہ اسکا کہ اسکا کہ اسکا کہ اسکو تا اگر وہ فیملیوں کو باقی اجزاء باقی اجزاء کو افراد کو کہ انگو تو وہ فیملیاں اللہ کے مکم سے رواں ہو مائیں کی ۔ اسپوقت میملیوں کے باقی اجزاء مجتمع مور رسام مجلوب کی صورت افتیار کی اور بانی سے گئیس ۔ صاحب او آلا مار کھتے ہیں کہ ایک وقت ایک محتمع مور رسام مجلوب کی اور بانی سے گئیس ۔ صاحب او آلا مار کھتے ہیں کہ ایک وقت ایک محتمد مور کے فروٹ میں مار کو فروٹ کی فائد کیا اور بانی سے گئیس کے مارون کی فائد کیا اور بانی سے گئیس کے مارون کی فائد کیا اور بانی کی خورت ہی مارون کو فروٹ کی فائد کیا اور بانی کیا پوار تھے تھا کہ بیائی موتی و آبی کھی کا فائد کیا اور بانی کیا پوار تھے تھا کہ بیائی موتی و آبی کی فائد کیا اور بانی کیا کا خوالی کیا کیا کہ بیائی کہ بیائی کے خور کی کھیلیاں اور بانی کیا کیا کہ بیائی کیا کہ بیائی کو کرٹ کی کو فرائی کی فرمت میں مام مورک تو فی فرائی کیا دور ایک کا فائد لا باتا کہا کیا کہ بیائی کیا کہ بیائی کیا کہ کیا کہ کیا کہ بیائی کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کیا کہ کا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کا کو کیا کیا کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کا کو کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

ده یری کیے ہیں کواکی روز کے آپئے مرید صوائے کے تھے ایک مرید نے دومرے سے پوچیا
کا مسس دت س تم کو حفرت سے کیا حاصل سوا اس نے جاب دیا کہ تیری ہو خواہ بن ہے بیال کر
اس نے کہا کہ میری تمتا ہے کہ دور خ سے میری آزادی کا بیر وانداس وقت آسان سے نازل ہو۔
بیلے مرید نے کہا یہ خواکے کوم سے دور بین اس وقت ایک سفید کا غذا ممال سے اترا اسکواتھا لیے
لیکن اس س کی جہ کھا موافظ نہ آیا ۔ جا آ فراک حضرت سرا حکومر کے سامنے بیش کیا اووا بینا حال کے بغیر اس وفق کو آپ کے دست مبامل میں دیرما وب آ مید نے دیجا تو حق تعالی کا سجره کیا
اور دب مرا علیا تو فرایا خواک سے کر اس نے میرے اصاب کو آپ من دوزے سے اس وفیا

نوراخ ایس عداد در ملے میں کہ مسیر تو مسان تیبت الدین فرند در سلطان العافی العافی سیاحد کیر استی الرفاعی فرمائے بی کویں نے ایک دوز برنے برم برزگوالاسے بوجھا کہ آپ نے خدا کی تاریخ

بھریں نے خود کو زات خدائے تعانی میں فنا کرویا بھرخود کو فناالفنا میں فناکیا اوراسکے بعد فنا فِنا رالفنا ریں کیا لیس سے ذات فدامیں بقایا ٹی بھراسکی تبا رالبقاسے باقی ہوا بقا ربقادالبقاسے باقی موا اوراب میں اپنی زات کونہیں یا رہا موں میں فورنہیں موں گراللہ می اللہ ہے ۔

عبداند مطری کہتے ہی کہ بھرسیدا حرکبیر فاعی سے بیہ چھاگیا کہ نقیر کون ہے اور نقیر کیا ہے۔

آب غفرایا:-الفقیرمن لیس عند لا وجود کفیرالله علما دحالا ومشاهدة و کان فانیافیه و باقیاً به ولایبصور لایسمع ولاینطق ولایمشی ولا بسلم الابه عزوجل والفقر محوالیش به فی ظهیر الحق .

یعنے فقروہ سبے کہ جیکے نزدیک غیرالنڈ کا فروے علم و مال ومٹ اپرہ وجود مذہو اور جو اللّذیس فانی اور اسسی سے باقی رہے اور سوائے الس سے نہ دیکھے نہ سسنے نہ بولے نہ چلے اور فقری لہت رست کوظہور حق میں گم کہ دینا ہے۔

اور معامیں اُرتے تھے اور بوقت مزورت وقت واحد میں زمین طے کہتے تھے اور بعض لیے تهج كرمرده بينظر والستة اورقم بإذن التذكيتي تووه زنده سوجاتا اوروه كهتا السلام عليك يا و ني التيا ورمصاً فحدكت اور بعض اليه تع كداً فناب كانورانكي نورط ال كاتك ما ذير عالياً -راوی کمے ہیں کریہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خرقہ ارادت وبیت آپ سے بینا تھا اور شربعتِ وطربقت وحقیقت کو آپ سے حاصل کیا تھا یہ لوگ اپنی عمر کی اتبدا سے أنتها تک حفرت کی صحبت میں رہے لیکن آپ کے مریدین س حن کا خاص مال تھا اور آ کیے ذی ہرتب خلفاء نحے ان کی تبداد بارہ نزار بھی جو آپ کی محلس میں ہرد فرحا خردہے اور آپ سے گھرا <sup>ور</sup> مطیخ سے خورد و نوش کرتے یہ لوگ سفر اور حفر میں آپ کے تم اہ رہتے تھے ان میں سے اگر کوئی سى حال من على طرف مالت ذوق من نظر ذالت تووه واصل الى الله موجاما اوراني حتيم دل ے اس وقت حق تعانی کا مشاہرہ کرہ بسلطان کچھرومی لیے سی خلفا وس تھے۔ عبدالله يظيري كتاب نوراحدي مين كلهته بس كرسلطان محدرومي المعروث برحاجي رحب أمراء الملطين دوم سے تھے اوران ایام سي سلطان محد کے نقب سے تبورموسکے ستھے اپنے والد كى وفات كے بد ظہرواسط من آئے ہيرو بان سے بطائے آئے اور مرام عبيده كے قريرين تطانب المريد احركم رمنى الله عنه ب نبعيت وادادت كولي آت اور آب كر وبرواورونيا ب كرديا اين للك وال كو حيور كر درويشي اختيار كى ادر شخ كى خدمت من رسى مضرت شیخے کے بعض فقراء ان دنوں تنہروں میں دہت بجاتے اور گاتے میر تے ہیں اور دہاتی موثی آگ و کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حفرت کے اہل فاندان کے مربیوں سے ہیں۔ یولوگ س پینتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہمنے دنیا اور اسکے ال ومتاع کو معبور دیا ہے۔ سلطان محد کا تعلق تعی اسی گروہ سے تھا۔ اسى راوى كاييان مع كه حفرت سلطان سدا حرك موسنّ ق النّد أمسيني الرفاعي رضي الله عنه كا

اسی راق کا بیان ہے کہ حفرت سلطان ریاح رکبر منتوق النّد آسینی الفاعی رضی اللّه عنہ کا سیاب آخری کم بیان ہے کہ حفرت سلطان ریاح رکبر منتوق النّد آسینی الفاعی رضی اللّه عنہ کا سیاب آخری کم سی با دست ہوں کے بیاضی جہتا کہ رقب کھوڑ ہے میں سوار مہت یا با بیادہ اپنے مکان ہے می کان ہے می کرنے ایک اللّه مُرشّت اللّه مُرشّت اللّه مُرشّت اللّه مُرشّت اللّه مُرشّت اللّه مُرسّت اللّه می میں موسید کے نیزے بیکر نے مہدت اور با دان میں موسید کے نیزے بیکر نے مہدت اور با دان میں میں سونے کے نیزے بیکر نے مہدت اور با دان میں میں میں میں مرک کہ اللّه کا محبوب اور منتوق آرہا ہے کا توج گاتے آپ کی تعلیم و تکریم کے لئے اسی با دان میں میں میں کہ کہ اللّه کا محبوب اور منتوق آرہا ہے کا توج گاتے آپ کی تعلیم و تکریم کے لئے اسی با

کر رزم انکاتے کین جو فرستے آپ کے ساتھ پیچے اور باز و آپ کے ہمراہ دہتے وہ بیشاد و ب
حداب ہوتے۔ عبدالند معرفی سیسے او بعقوب بن کرار سے را وی بین کر جو لوگ رَمشق سے
بلاری کو آپ سے معول ارادت و تو بہ کے لئے آئے ان کی تدا د اکلیہ و بین تی ان میں سے
اکک مردصالے سے آپ کا حال دریا وزئے کیا تواں نے کہا صرت کو و فات با کریا تج سال
گذر گئے یہ لوگ زین پر روقے روئے زین پر گربڑے اور سب کے رسب بطایع میں آپ کے دوخم
کے پاس آئے اور کہتے گئے باسلطان العارفین ہم آپ کی میات میں آپ کے درست مبارک بر
توب اور میت کرنے کے لئے سلطان العارفین ہم آپ کی میات میں آپ کے درست مبارک بر
و نے لگے ۔ بس صرت کی قبر شتی ہو گئی اور الب ذات فراگئ اب آپ نی کیا برخی ہے اور فوب
ابنی قبر سے یہ آپ تلا ورت فرائی و لا تھ سبن الذین قت او افی سب لیا اللہ ام واتا بل
احدیا نے عند درجہ م بوز فتون ۔ بھر آپ ابنی قبرے بر آمر موٹ اوران میں سے مراکب کو
خرقہ ادادت بہنیا یا اور تھوئی افتیاد کرنے کی وصیت فرائی بھران کو رضت کیا اور آپ کا
درست مبارک نا می موگی اور قبر ابنی اصلی حالت بر جسے بہتے تھی موگئی۔
درست مبارک نا می موگی اور قبر ابنی اصلی حالت بر جسے بہتے تھی موگئی۔

را دی کابیان ہے کہ اس موقع پیر خوصا خرتھ وہ مجی آپ کی بیوت سے مشرف موے آپ نے با دا زید دائی قرسے فرمایا مہاری اولا دا در فلفا وسے رجوع موجا و النتار اللّٰد تعالیٰ تم کو بہت فوا یُر ماصل مونکھ۔

عبداً الدمل مع بر من بران کرتے ہیں کہ ایک روز میں نے تیج نقیر الدین روزی سے ملاقات کی اوران سے بہتے ہی کہ ایک شخص سے سنا کہ آپ نے اینے مربوں کی ممبس میں فرا کی مربوں کی ممبس میں فرا کی مربوں کی ممبس میں فرا کی مربوں کی محبس میں فرا کی میں اوران کے نویس کے اندائو کئی نہیں ہے کیا آپ نے اس طرح فرا یا یانہیں ۔ نیخ نفیر الدین نے کہا واقعی میں نے اس طرح کہا ہے میں نے اس طرح کہا واقعی میں نے اس طرح کہا ہے میں نے اس طرح کہا واقعی میں نے اس طرح کہا واقعی میں نے اس طرح کہا واقعی میں نے اس طرح کہا فرا میں نے اس طرح کہا ہے میں نے اس طرح کہا واقعی میں نے اس طرح کہا واقعی میں نے اس طرح کہا در میں نے اس میں نے فرا یا کہ در سے میں نے اس میں نے میں اللہ عمد سے مروی ہے کہ انفرت علیہ سالم نے فرا یا کہ د۔

انبيادي رب سيرس آخرني إوران كراهاب بي ببترين ان كربيا اهاب

اورا ولیاریں ہبترینا*ن کا درمیا* فی وفی میرا فرزیز سیدا **حرکی**یرین الی گھین علی بن تھی ہے اور در میں مہترین ان کا درمیا فی وفی میرا فرزیز سیدا حرکییرین الی گھین علی بن تھی ہے اور مشائخ عظام كااجاعب كرسسيدا وكبيرد فاعى كامرتبه محبوبيت ومستق قبيت مي الترتعاني ك نز د کمی نام اولیا، سے بجبراصحاب آنحفرت علیالسلام کے افضل ہے ان کے آبا واحداد ومشائخ اولياء تتقدين ومتافرين تا دورقيامت داخل من يسك فيخ تفيرالدين يرسن كرثرى دررتك سرتوبكائ رسبه اور بيرسرا تماكركها الماشن عبدالتدمطري خداكي نسته ميران كي فضيلت مرتبه اورمر بتبرمعتنه قريت كوتمام اولياءا ولين وآخرين يرسواك اصحاب الخفرت عليه السلام ك آنحفرت علالسلام سے اس مرمیت ی تھیتی کے بعد قبول کرتا ہوں اور کہا یکشیخ عبداللہ شائخ متقدمن سے جوان کے آیا واحداد سے تھے اوران کے مشاکع سلیارادوت و خلافت سے شيخ نطام آلدين بروانی افضل تھے وہ اپنے زانے کے مشائخ اورمتا فرین مشائخ سے بھی جو

أكى اولا داورم مدون مي سونگے افضل ميں م

كتاب تورا حرى س نفخ الوالفي بن انعنا يم الوسلى سے نتيخ عبدالله مطرى روات كه تے بن كم انبول في فراياكه اكب روز بغدا دس مفرت عوا لتقلين غوث الاعظم سيرعد القادر الحسني الحسيني الحجفري الجيلاني كي ملاقات كے لئے واسط سے آیا اورمیرے دل میں ضال آیا كہ میں آیے سے بویت اور خرقہ ارادست ماصل کروں سے عبرالقا در رضی الله عند مسجد میں سر هباکے موے اور دیوارسے ٹرکا گائے ہوئے میٹھے تھے آپ نے سرمبادک اٹھا کہ میری عانب دیکھا اور اديني آوازسے فرايا يا اخي اباالفتح موارے فيخ ساطان سدا حركسرد فاعي بن ميں تهاري بیشا فی بیر ایس از انگیرردی کی علامت اللی موتی دیکور با مول اوروه بیرسے کو ا والل عط هدئ من ديمم وأولئا عما لمفلعون اور فراياكروه أيي فيخ بي كراسوقت مبغى مراتب ادر مقاات محبوبيه مي مجر سے افضل ہيں \_

يه من عيدالله مطري كهتم بن كد تعبق مشائع كهتم بن كه نينع عبدالقا درجيلاني رضي التدعنه ف فراياكرمين أينه ابل زماً زيسه مطلقاً تام مراتب عونية مين افضل مول ـ

حيردومسرے مشائح أنخفرت رضى الله عنه سے روايت كرتے بى كر آپ نے قرا ياببت ملدسلطان احركبيرو فاعي إبني أخرى عرسي ميرى وقاعت معجز بسيطالين مراتب ومقاأت س ترق كريس كر اوريد مى فراياكه ده اين آئزى عرس مرى دفات ك بعد فداك على قد عى طدة

عظ دقسة كل ولى الله يعبياكرس نے اسے زانہ س كها ۔ عبرالله بطري كيتے بن كه شيخ جال الدين بناتمزہ ۽ آ العرابي كيت بي كه بم الحيخ اني محرهاتم مداني اورشيخ عزير الدين خراساني اورصالح بن شنح إبد الفتخ بن غنايم رحمته الله عليه المبعين للطا*ن سدا حرکساله فاعی س خاخ* ب ادرة ب سے اور اس مع الوجيا كرسلطان العارفين تبائي آج غوت الاعظم كون بدعيدالقا درحبلا فى رضى الله عنه كون تعك سے اور امدو فات غیت التقلین سے صرت ریدا حرک الحسینی الرفاعی نے یا وا ز السب د فرمایا اے بعقیب ابن کرار آج میں عوت اعظم مول اوراب میرایه قدم مرونی الندی کردن مدسه میر شیخ میرقوب نے ہے یو اچھا اے سلطان العارفین قدم کے کیامنی ہیں. فرایا اس مقام یہ ہے جب کوئن شخص مقام نئو ترت پر ہیو نگستا سے مأد فضیلت مرتبہ *ادرتھ*وت۔ ب الواللذتوا فرانے اس كوترام فلائق من تصرف عام عطا فراتا ہے اور دولوں مريم ما كة تغويفي كرديياب ادر دعوب خاق أن الند و في التداس ك اس کے زمانہ کئے تام مشائح إور اولياد کو بجرا فراد کے اسکے تفرنت كروتياب اورائلي وفات كوليدائلي حلكه دوممه كوغوث معترمه ے سے اسار قیارت کے جا دی دستا ہے۔ ہے آپ سے تینے الوالفتح الواسطی نے کہا یاسلطان العاد فین متا ہے سنے می آلد غوت ُ الاعظم سسيد عبيدالقا درجيلا في الحسبني رضي التُدعنه سلِّے تبل كون غوت شو تها فرمایا اس لخدیث کا نام البالوقاتاج العارفین ہے میں نے قرم و تصرف میں ابتدا طال سي سيدنا عبدالقاء رستها اوراين انتهائ مال سي معدو قات لماج ألعارفين غیرت اعظم مو کئے آئی ہے تین مقرن کی طرفت دیکھا اور فرا اگر اے ابا مین میری و فات کے بعدتم غوت موں سے ۔ ا بورس مغرب سے میں موی ہے کہ انبول نے کہا میں نے تاج العارفین الوالوفاکو

رکتے ہوئے منا کرانہوں نے سلطان ایٹر مدسیطای سے صرت خفر علياك لام سے ساكر سلطان الانعبياد محدر سول البد صلى الله عليه وسلم قيامت كے دوزتهم انبياء اورمرسلين س سلطان سدى احربمبريه فخرفر مائيں گے اور سدي احركمبر كا ہاتھ کی کی فیر وں سے اوجیس کے کہ آپ کی امت میں مہرے اس فرزند احرکبر کے انذب نورات میں عبدالله مطری سرمی تحریر کرتے ہیں کرتنے جال الدین تطیب و فتنے می الدین لهان *ریرا حرکسرا ا*زناعی کی محلس میں حاضر تھے اور آپ رواق میرسسر رکھیے كربياس كى حالت ميں دعوت وارث ديں مصروف تھ كه انسس اتناو ميں سنخ التيوخ ها بارين عرسسم وردي وتواحه عناك باروني وتواحيب بالدين يى آپ كى طاقات ب سينتميغ محملي اشاره كياا وريرب بيثمو كنه اور الے آئے اب اے دست سارک برت دیر تک آب کا کلام دعوت سنتے رہے ۔ بیرٹ ماب الدین سم وردی و قواج عمّان بارو تی انتها درا سیسے خرامہ خلافت کی استدعاکی ایس نے بدات رعاسان کرانیا سرحیکایا اور مبہت دیر کے بغدا مشاما بھران کوخر قبر خلاقت اوراجازت عطا قرابا بھر ان دونوں کو رخصت مراہا۔ اسسی داوی کا بیان ہے کہ آپ کو بارکی طریقوں سے حرقہ خلافت واجازت ملا تھا قه خلازت حواسی کو اینے مدر نرزگوا رہے الاتھا اس کاسلسار حضرت امرا لمؤنین ىخرقەتىك داھازت ئىخەت عالاپسام سىھ دو بطران مرتبطا دورمری دفور و اسس اسکوسی این مرید ایا توبددر مونے کے بدوی موجود تھا۔ عبدالله مطری مدمی کلعتے ہیں کہ حکم خدائے تعالی سے متد بھی ہذہ علی دفیاتے کلی ر دانتخاص میرکسی از نهین کهاان میں ایک شنخ اکل ابی محد می الدین غوث الاغطم سيد عبدالقا درجيلاني رضي الله عنه س اور دوسر تنيخ العالم ميسلطان احركم إلرفاعي رضي الله عنيس صرت سد احركبرارفاعي كي ولادت سنه يس مو في اوروفات مرجادي الاول معظم برور يخب نبه زمانه سلفت الوالعياس احرين متقى بالتُدمي القب احرتها اور حوالفائح

بنى عبكس سے تعا واقع ہوئی۔ صاحب مراة الأسراكية بن كه آب نواحب احرين مو دورتيتي مقتدائے اہل ممرو تھے تام علوم صوری ومعنوی میں مرتبہ کال رکھتے تھے فرقہ طافت مضرت ماجی تربین زندائی سے بیناتھا۔قصبہ بارون آپ کا ولمن تھا جونیتا اور کے نواح اور مكلت خراساكن مي واقع ہے ايك قول كے مطابق قصيم إرون ديار مرغا نرس لك اوراء النمري ب اكثر اوقات مفراور تحريد وتفريدس رست اورتام بزرگان وقت كاصحب ائی تھی مرفن میں تھے ما دب تصرت تھے آئے سے کالات ولایے کا اس وا تعہدا ملانہ كياجاكتاب كرحفرت جواح زرك بطيع وفى خطيم القدرآب كى تربيت يا فترجع حاتيم مرخوا طرحنيد لغرادى س محاس خوار تعمان باروني اتيس الادواح س أب لكنت بن كه ايكمارُ رمت سبیت سے تواجہ عثمان باروتی نے مشرف فرایا۔ پہلے آپ نے دوگا نہ تما ز ا داكرنه كا تحكم ديا اسك معدروتصله على كرسوره تقرير كصف كالحكم ديا أسك معدفرا ياكم مهان الله سات با رير هون اسك معدة ب كفرے موسى أنسان كى طانب مندكيدا مرا با تعديم ا اوركها اس الويس ترسير دكر المول حب وقت يوكها ميرك مريقتي ها في اوركا وا رے سربر رکمی آورفرای کسوراه کل سی سرار مارٹر صول اس سے بعد فرا ماس خانوا د و مي ايك ستب وروز كامجا مره ب آج كا دن ادرتهام راست شغلِ با نے اسطرے کیا دورر روز محرآب کی خدمت س حاضر موافرایا بیٹیر عافرس بھو گسا تھر فرایا نظراه برکروجب اسان کی جانب دیجها تو در افت فرایا کهان گار دیجود ہے موس نے کہا كه عرض ك فرا يا زين من و محمد حيد س في ديجها تودريا فت فرا يا كه كهال مك ويحه رسه موس نے کہا تھے انتری کے بعرفرایا کہ سورہ اخلاص شرار بارٹر موس نے بڑھا بعرفرایا اسان کی جانب دیکھو وب اسان کی جانب دیکھا توبو جیاکہ کہاں کے دیکھ دہے موس کے كهاا ثفاره بترارعالم دسكير ربامول فنرايا حافي تتهارا كام بوراموك يعرفرا ياكه حدروزها ري صحبت

میں دمج اور خود مفرید روانہ موے وس سال تک اوّ ماا ورحذت نواج کے سونے کے کیڑے مریر لے کم جِلتار لِم مفرسے والی کے مدرحفرت خوام فیرا دیں گونته عزلت اختیارییا اور مجھے بانب سندروانگی کی اجاز دی ۔ صاصب والعارفين كلفة بس كرخوا جرعتمان باروني حيدروزك ببدفرط محربت سيغواجر بررك كي طلب یں اپنے مقام سے تکلے اور ایک مقام ریمیونے جہاں مغال سبتے کتے اور ایک آتش کدہ تھا ج*ى يركنبانغيرك دوز*انه بيس اله لكمرى العين جلايا كونتے تھے خواچہ وہاں پہنچے توفاصلہ پرایک فت نجے نہرے كنار ا ترے اور خادم سے فرایا کہ تھوڑی سی آگ لاکر کھانا تیار کرے خادم آگ کے لئے الکا تشکار يا مناب آك كاطرات بين تحق الهول ناس كوآك من بالتو ذلك كاما دی فخرالدین نے حفرت نوام سے صورت حال بیان کی فواج کی غیرت احدیت حَرِيْنَ مِن ٱثْنُ النَّهُ اورًا لِتُسَكِّده بهوني وبال إيكِ نُرَع محتَّزِت نام كوايك لكمرَى كَ تَحته به سات الرائم كوكورس في تبوئ آك كالمارج كا الحكاكر وميس مت في مَنَانِ آگ کی طرف متوجر موکر بیٹھے ہوئے تھے تواج نے اس سے یوھیا کہ آگ کار تش ہے کیا فائدہ ہے فوتھوڑے سے یانی سے معدوم موجا تی ہے تم قا ذرم کھلق کی کڑ وں نہیں کرتے حوثمہارے کام ہتے اگھی الس کی مخلوق کے مع نے حواب رما کہ ی ٹریں ہے ہے ہم کیوں نہ اسکی کرسٹتن کریں خواجہ نے اس کرے کوئع کی گور اپنی گو دس کیننجیا اور متو حبر آکٹری کدہ ہوئے منوں نے جینے وسکار شروع کی خواجہ بسيرالله الرُّحن الرَّحِيْد كم كرايت قلنايا ناركوني ورًّا وسكر على الواهب هديم عن اورا آت كده من داخل موسكة ادركا مل جارساء تكدب ما كو في انتر نذمبوا - اس دا تعبيب معاوم مواكر نواجه نے دُ لاميتُ الأمهم عليه لبالم ئی تھی۔ نسیں علی کمنیان مسامان سبیکئے نواجہ نے اس محیّت کا نام عبداللّٰہ اوراس کے م ایرانهیم رکھا ا دران رونیں ئی تربت فرما ئی بیاں کک که مرتبهٔ و لایت ۔ وہاں تھرے کے اور معروبال سے روانہ بيونجالوما اورظود ذععا فى سال تك مورك اس آتش كده يراكب خولعبورت عادت سناني مني حيكومقبره عبدالله والراسم عبارت تنع الاسرار سے معلیم ہوتا ہے کہ وہاں سے مفرت تواجر یہ کا ل مہریانی تواج زرگ

کودیقتے کے لئے دہا تک تشریف لائے اور جذر وز دونوں بزرگ دہای میں کار رہے ۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے اسلے کرک ب ندگور اور دیگر جمع کردہ دسائل برحن میں میہ دوایت ہے مصحی بنیں ہے کہ نعیہ آلدین دودی نے اس سے انکارکیا ہے ۔

الحاصل نواج عمّا کی اور وہی برہت مسا فرت کے بعد آخر عمر میں دومری باد کم منطبی تشریف ہے اور وہاں معتلف موسے کے اور حق تعانی سے دودر حوالی میں ایک میں کو باتی قراک میں موالے کے دور میں کی قبر کو باتی بردو جمیل کے اور وہاں معتلف موسے کے اور حق تعانی سے دودر حوالی میں ایک میں قبر کو باتی فراد ہیں دور میں کی قبر کو باتی فراد ہیں دور میں کی قبر کو باتی میں دور میں کی قبر کو باتی میں دور میں کی قبر کا تی ہے اور میاد دیں دور میں کو تی ہے اور میاد دیں دور میں کی دور میں کی قبر باتی ہے اور میاد دیں دور میں کی دور میں ہوگی دور میں کی دور کی دور میں کی دور کی دور میں کی دور کی دور کی دور کر دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی کی

وكر سنت ريف رمة الله تعالى عليه ت علم منى عربي التفالي المرام مرى المرفط الوراي فربي والرعلوم بنى عربي الموري المرفي مرم وي المربي الموري المربي فربي

آب کا اسم مبارک تنعیب بالحیوں بن الحمن ہے، ریاضت و مجابرہ میں بے نظر اور کشف برکرا اس میں متا زہتے نیخ ابوسیدا درسی سے نشبت و خرقه ادادت تی جن اور الحق نیخ ابوالیم سے ادادت تی جنس شخ اجرانز ای سے فات بی تی مردول کی تعلیم و تربیت میں بے نظر صاحب مرا سے الاسرار کھتے ہیں کو شخ البر برین مردول کی تعلیم و تربیت میں بے نظر تھے کئی مشانحین نے انکی صحبت میں ریکم تربیت یا فی تھی ۔ منجا انکے شخ اکر ای الدین بن میں اور بی بی جنبوں نے ابنی تھا نیف میں آب کا بہت و کر کیا ہے اور آپنے ادشا دات معاد و کو تھا کہ ایک میں تربیت حفرت شخ ابو مین کے کال والیت فی دلیل قاطع ہے۔ معاد و نفی اسے دواست کو سے اور آپنے ادشا وات معاد اللہ یا فعی سے دواست کو سے ہی کہ اکثر شیون کی میں بیش میں اللہ میداللہ یا فعی سے دواست کو سے ہی کہ اکثر شیون کی میں بیش الم میداللہ یا فعی سے دواست کو سے ہی کہ اکثر شیون کی میں بیش الم میداللہ یا فعی سے دواست کو سے ہیں کہ اکثر شیون کی میں بیش الم میداللہ یا فعی سے دواست کو سے ہیں کہ اکثر شیون کی میں بیش الم میداللہ یا فعی سے دواست کو سے ہیں کہ اکثر شیون کی میں دواست کو سے ہیں کہ اکثر شیون کی میں دواست کو سے ہیں کہ اکثر شیون کی میں دواست کو سے ہیں اور دیفی المت میداللہ یا فعی سے دواست کو سے ہیں کہ اکثر شیون کی میں دواست کو سے ہیں اور دیفی المیدی کے دواست کو سے ہیں اور دیفی کو سے دواست کو سے ہیں اور دیفی کو سے دواست کو سے ہیں اور دیفی کو سے دواست کو سے ہیں کہ دواست کو سے ہیں اور دیفی کی دواست کو سے ہیں کو دواست کو سے ہیں کو دواست کو سے ہیں کہ کو دواست کو سے ہیں کی دواست کو دواست کو دواست کو تعدیل کو دواست کو د

تنع ابدین سے نبت رکھتے ہیں۔ وہ نوحات سے بھی نقل کرتے ہی کداس طالفہ سے سی نے کہاکہ س نے خواہ س ابلیس کو دیکھا س نے اس سے بیر فیطا کرتنے الومین کی توجید وتوكل مين تيراط ل كيسام كماكم مين ان كيمتعلى الني دل مين كوفي بات لآمام ب الواسكي مثال اليي ہے جيے اوئي شخص بحر محيط ميں بيتيا ب كركے يہ خيال ارك كر اس كا ياني اياك موك اوراب اس سے طبارت بنس كيك أى اس تحف سے برمكر كون اوان موكا-وہ یہی نتو فارت س نقل کرتے ہیں کہ اگر صول سعادت کے لئے الور تن کے درت مبارک كويومة بن اورانيا سره بات بن كمى في حياك كيداني نفس سياس كالفريات بن وفرايا مجراسودكوبا وحجداسكك كرانبيار اورمرسلين اورا ولياء نياسكوبوسدريا لئين وه تتغر كانتمر را اسکی محرست نه ماسکی اس معادم مواکه آب کم و خلقت محصے کسی کے خروتمرسے كالمريستين البسعيدولله مغربي كهته بس كه س في البيدين مغربي سع ان كي ملبق

س سناکہ اندال عادت کے قیصہ س سے اسلے کہ آمال کا لاک اسان سے دین کے سب ا درمار ت کا ماک عرف سے شری کے سے نیخ کے اس کام سے طاہر سوتا ہے کہ الوقین

يو ميا ير مواب س فراً يا ده أس وقت الم صريفين بي فدا تعالى ليان لوستر تمنون في لني

ہے اس وقت کوئی تھی ابد رہی کے جدیا ما تع اکتال نہیں ہے آپکی وفات شیاک فلیم فیاج کی

فتدا قوم آذاری صاحمها او تا دی سنج صدقه بغت آدی

آپ طابقہ ملا متیم کے سربے باک تھے جواپنے باطن کی آراستگی میں کوشاں رہتے ہیں علی مُنظام رہانقلہ نظر آپ کے متعلق سخت تھا

صاحب فیات کھتے ہیں کہ اکی روز شیخ صوقہ نے ایسی بات کہی جو نظام رشرع سے مطابق نہی اس بران کو مواقدہ سوار قلی جب علام منزادیں جب علام نے اس کی اور مان کے مواقد کی جب علام نے اس کی اور سنے کو کر برسنے کیا نے کا قصد کیا تھا اسکا ہم اس کی اور اس برسدت طاری سوگئی جب فلیفہ نے اس مال کا مشاہرہ کہا تو اس بر بھی ہم ہم ہم ہم ہم اس مال کا مشاہرہ کہا تو اس بر بھی ہم ہم ہم ہم اس مال کا مشاہرہ کی اور مانی دیا کہ شیخ کو جمعو ڈریا جائے۔
ماحب مرائت آلا مراز لگھے ہیں کہ شیخ صرفے معاصرین حضر سے خوت التقلین سرعبالقادر میا بی رضی الشریخد سے تھے اکثر آپ کی صحبت کا شرفت ماصل کیا تھار جمتہ الدُرعلیہ میان فی رضی الشریخد سے تھے اکثر آپ کی صحبت کا شرفت ماصل کیا تھار جمتہ الدُرعلیہ

#### ورة اللهايد المن مخز المجفوطي من التيوخ قطب وقت شخ عبدر من المفسومي

نی ایک جاعت ہے کہا کہ ندراد جاؤا ورسید عبدالقا ورصیانی سے ملک ان کومیراسال ہو کا ورکم و کریں جالیں کے اندرو کھیا نہ ہا ہر ورکم و کریات اللی کا برآب قدرت موں لیکن آب کو اندرو کھیا نہ ہا ہر وی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنے تعبیما اصحاب سے قبالیا طفوغ جاؤ تم ادرے داکستے میں شخ عبدالوطن کے اصحاب بلیں کے ان کو اپنے ہمراہ والیس لیما وار وجب شخ عبدالوطن کے سامنے بہونی فوان سے کہو کہ سد عبدالقا در نے سلام مجیوا ہے اور آب سے یہ کہا ہے کہ آپ ہم ترمقام میں ہی جوشنی کہ تجلے درجہ میں مورہ اور آب سے یہ کہا ہے کہ آپ ہم ترمقام میں ہی جوشنی کہ تجلے درجہ میں مورہ اسی تعلق کے منہ ورہ اسی تعلق کو منہ میں درجہ میں ہوا ہوں کہا ہے کہ آپ ہم ترمقام میں ہی جوشنی کہ تجلے درجہ میں مورہ وہ اسی تعلق کے لئے باہر کھا ہوں در ہوں اسی اس میں ہو جوشنی کی تعلق اور فاضیم میں ہم تعلق میں اور فاضیم کے لئے باہر کھا ہوں در ہوں آب کے لئے لیکہ باہر آ یا تھا یہ خلات میرے باتھ میں تھی آپ کو پی خلوت یہ میں واسلہ تھا اور وہ من خلوت اور کہا ہے گئی اور ایک نشال بہ ہے کہ فلال درات میں فال تشریف کے سامنے آپ کو میرے باتھ سے کی قبل در اولی داللہ اللہ اللہ السیم آپ کو میرے باتھ سے کی قبل دراک میں اور ایک نشا کی یہ ہے کہ درکات میں بارہ اولیا داللہ کے سامنے آپ کو میرے نا تھے کے فلک درکات میں بارہ اولیا داللہ کے سامنے آپ کو میرے نا تھے کہ فلک درکات میں بارہ اولیا داللہ کے سامنے آپ کو میرے نا تھے کہ فلک درکات میں بارہ اولیا داللہ کے سامنے آپ کو میرے نا تھے کہ فلک درکات میں بارہ اولیا داللہ کہ کے سامنے آپ کو میرے فلوت و لا میت بہنا تی تھی۔

قصە مختصراننا كرده س اصماب مع عبدالرحل سند اناصحاب كى القات بوئى جنبول نے ان كوبلا يا اور حفرت غورت التقاين رضى الدر عندك ارشا وات نيخ عبدالر من طفيد في كوبيو فيائه آب في سن كرفرا يا حمد ق ستي غيا القادس هو سلطان الوقت وصاحب المقرف فيله ما حب خفترالا براريكية بي كرمفرت غورت التعلين رضى الدُّعنه كى جا رصاحب المقرف ويان من الدُّعنه كى جا رصاحب المقرب اوران من تهور فدى بقي رصاحب الرئيل في اوران من تهور فدى بقي ميدالرجل طفيد في سے بيائ كيس رحمة الله عليها و الخرص كما لات مفرت تي عيدالرحل طفي في مرتم رئيسے با برس جرتفي الدي الا بيان بيان بيان منافي جاسكة

و کرسٹ راین کا نشف سر بی افغانی راز خفانی بیشنج محمالاوانی رمته الله آید ابته الفاکید سے منہوریں اور اس طایفر کے کا میں سے تعے مبند مہت اور قوی دلایت المنافق المنافق الما المنافق المنافق

فرایا کہ محدین القاید مفردین سے تھے۔ صاحب فنی قات نے لکھاہے کہ مفردین دائرہ قطب سے خارج سی اور بے واسطہ قطب قل سے فیمن عاصل کرتے ہیں خضرعالیا کے اس طبقہ سے ہیں اور رسول الله صلی الله علید و کم مجی

بعرثت سے قبل انہی سے تھے۔

برت ہے جب، ہاتے ہے۔ ابن قاید کا قول ہے کہ میں تام چیزوں کو چیوڑ کر حفرت کی طاب رخ کیا ناگاہ اپنے منہ کے سامنے نشان قرم دیکھا مجھے غیرت آئی میں نے کہا کہ بیانشان قدم کس کا ہے کیو نکومراا توقا دہھا کہ کو ٹی محید پرسبقت نہیں رکھتا ہے کہا گیا کہ بینبی صلی النّد علیہ بوسلم کے قدم کا نشان ہے۔ حب سے میرے دل توسکین مولی۔ دحمتہ النّدعایہ

و کر سندرای است این المستوری المستوری

آب بزرگان دورگار اور عارفان صل امرارسے تھے قوی حال علم وافر تفن قاطع رکھتے
تھے آپ کے تقرفات دیا کہ دات د ملبوسات بے اغازہ تھے یعشوق صفت زندگی بسر کی
حضرت غوش انتقاین رضی الله عند کے اصحاب کب سے تھے۔
صاحب نفی آت نتیا حاکت سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دور نتیج الب اسبو د نیراد کی دریا کے
کن رے سے گذرر سے تھے ان کے دل میں یہ بات گذری کرایا حضرت متی سجانہ کے لیے بھی
مزیرے موں کے حواسکی یا فی میں پرت ش کرتے ہوں یہ خطرہ تمام مواقعا کہ یا فی بھیا اور ایک مرد
مزیرے موں کے حواسکی یا فی میں پرت ش کرتے ہوں یہ خطرہ تمام مواقعا کہ یا فی بھیا اور ایک مرد

مجتن س كرة ب كاعجب حال تها كه حو كحهه ل جا آاس كور دنه كرتے ا ورسى سے كجمہ طلب نه قرماتے لباسس برتکلف بینا کرنے أور کھانا تھی برتکلف تناول فراتے۔ ایک دن آپ کے سامنے ایک خفی آیا اور دیکھا کہ آپ کر سریراکی دستارہ حسكي قيمت بائيس دنيار بمي كم مركى اينے دل ميں كها كريكيا امرات سے كراتن قيمت ميں بأنيس دروليتول كالياس المرخور ونوش فرائم موسكما تقاليع في دوستضميري سع يه ا خراص معلوم كرايا اور فرايا اك فلان ممن أيدرستار الية مربيراز فو دينس باندهي ہے تو ہے اس کو بیج دے اور در ونشوں کے لیکسس اور کھا تا ہے آ۔ سّار بی اسکو فروِّ خت کرکے برمکلف س مرت كيول كرت مو فلال خواجر سے اوچه كرير دستار كهال سے لاما سے خواج نے س السمشی سے مغالف سوانطانے آئی ہم نے منت مانگی کہ اکٹیم صحے وسالم کے توقیح کے لئے بیش قیمت دستارلائیں کے اب ہم جھے ا ہ سے بغیرا دمیں ایسی بستار کوڈ عویڈر ہے ہی صلی مارا دل جاستا ہے گر دستیاب ہیں ہوئی کر حکومے کہ شخ کے سلام کے لئے حاضر وں آج یہ دسستار ہم نے فلاں دو کان میں جی تو کہا کہ یہ بنے کے قابل ہے اور خرید کراا کے نینج نے فرمایا کہ دیکھیا اسکو دومرسے نے مار ، عام میریا ندھا۔ س تسم ك كمالات اورخوارق عادات بهبت إن - آب كي ماريخ وفات نظرت نہیں گذری رحمته الله علیہ۔

و گرسن ربین اقت ار ارباری فروزفت شیخ عدی بنیا فرالحکاری مثالله

الهيد مامع كالات اور البندام بت تصلفون سي في عقيل مبنى سي نسبت تمى و صاحب نفي سي نسبت تمى و صاحب نفي سي كري على مامع اخلاق هندي جي جبل حكاويد سي حود موصل كي توالع

ے ہے نولق سے منعقع ہو گئے تھے دہاں ایک زادیتم کرلیا تھا اس دیارے لوگ آپ کے مرید و معتقد ہوگئے تھے آپ کی کرا ات ظاہر تھیں تاریخ یا قبی ہی مرکورہ کر آپ کے ایک مرید کا ارادہ می طبق سے انقطاع کا ہوائی خات کی ہما میں جا سہا ہوں کر اس صحابی رہ جا دُن کیا چھا ہوتا کہ بہا ی یا ہوں کے اس صحابی رہ جا دُن کیا ایک ہوتا کہ ہوتا ہے وہاں ایک ہوتا ہو بینے میں آتا اور کوئی جنر مری تو ت کے لئے ہموں ۔ فی مرق الله وہاں کا درخت تمودار ہوائی جو ان کا درخت تمودار ہموائی ان کا درخت تمودار ہوائی ان کرا درخت تمودار مروز ایک میٹوانا را ور دوسرے روز کھٹا انار دے گا۔ جا کھی میں واقع ہوئی آپ کی قبر دیا روصل میں دافع ہوئی آپ کی قبر دیا روسل میں دافع ہوئی آپ کی قبر دیا روسل میں دافع ہوئی آپ کی قبر دیا روسل میں دافع ہوئی آپ کی اکت اس فیمن کرتے ہیں ۔ رحمة الند علیہ

### وكرست ليب شريب بن ليب طنخ ابواسحاق ابن ظريف رمته الله عليه

آب قوی حال اوعظیم مشان کے حال تھے آپ کے کمالات کا اسی سے اندازہ لیا جاسکتہ ہے کہ اور تو کا اسی سے اندازہ لیا جاسکتہ کے ایر خیری الدین علی العربی الدین علی العربی الدین علی العربی الدین علی العربی کرتے ہیں گذری کے معاصرتھ تا ریخ و فات نظر سے نہیں گذری

برگر سنت ربین عارف روضمبر برخ جاگیر دمته الله تعالیا

سنبغ ماگیراصل میں کروان سے تھے محر کئے عرب میں ایک تنب وہاں مقیرے اور دہیں سے دنیا سے

کاایک گرسا منے سے گذرا آو آب نے فرالے کہ یہ گائے حاملہ ہے بھیٹر اس طرح کا فلاں روز جنے
کی اور وہ ہم رہے پا س رہے گا۔ اور فلاں فلاں اسکو کھائیں کے اور بھیر دوسری گائے کی
جانب ہشارہ کیا اور فرالے یہ بمی بیٹ سے ہے گوسالہ جنے گی اور فلاں فلاں اسکو کھائیں
اور ایک لاک تھے کو بھی اس سے حصہ کے گافلاکی مت جو کیہ آپ نے فرایا تھا اسی طرح فلم ور
پذیر سوا۔ لال کتا بھی اس زاویہ س آیا اور گوشت کا ایک فیکٹ کے گیا برحال آپ حالی کشف
ور اہت تھے آپی و فات راح ہی میں بہزمان نہ سلطنت الوالعباس احد واقع ہوئی رحمتہ الشّد علیہ

## و کرسٹ رکھیں مغندائے قوم علوی ہے عمر بن الفارض محموی رمتہ اللہ

آپ کائیت اوضعی اورلقب شرف الدین ہے جبیاری سعید اورا و کا دسیم ملا پہلے تھے جہ مخفرت علا السلام کی دائی تھیں ۔
صاحب نفیات کلعتے ہیں کر شنے کا رحوی الاصل ہیں مقرس بڑے ہوئے آپ کے والد مصلے بڑے ملا و سے تعید بشنے اراہیم خفری کہتے ہیں کر سے تواج خفری سیاحت ہیں مقرق کا کا کا کا کا ایک صاحب بجلی کی انترام ایس گذر ہے ہیں کے بین تو چہا کہاں جارہ ہو ۔ فرایا کہ بھے حکم دیا گیا ہے ہوئے اردان بد ناز بڑھوں ۔ میں بھے حکم دیا گیا ہے کہ شنے عمر کے انتقال کے وقت حاضر رجوں اوران بد ناز بڑھوں ۔ میں بھی ان کے پیچھے دوانہ موابیاں تک، کرم شنے عمر کے باس ہونے گئے اورانکو سلام کیا۔ جو اب دیکو فرایا اے ابراہیم بنارت مو کہا ہے جو آپ کی زبان سے مل دی ہے ۔ نسکن جو اب دیک ہوئے ہے اولیا والنڈسے ہو۔ میں خاص موجود رہے ۔ می آگئے میں بجہتا ہوں کہ میں جاست ہوں کہ اس کا مبر معلوم ہو۔ فرایا کہ ہو عت موجود رہے ۔ تم آگئے میں بجہتا ہوں کہ حرف انہوں نے دیکھا کہ ہشت ممثل ہوئی جب انہوں نے دیکھا میں جو ایس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہشت ممثل ہوئی جب انہوں نے دیکھا میں جو ایس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہشت ممثل ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ ہشت ممثل ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ ہشت ممثل ہوئی جب انہوں نے دیکھا تو رہ ہمت رونا ترون کیا کہا لیا کا کہ ان کا دائے میں جو گیا اور کہا کہ اگر تیرے باس

مقام دوستی میں یہ منرات ہے جو کھے نظر آئی توس نے اپیاوقت ضائع کیا میں نے کہا

اسیدی یہ ٹرامقام ہے۔ فرایا اے ابراہیم رائیہ نے جوعورت تقین کہاتھا آگریں نے

دوزخ کے خوت سے تیری پر سٹس کی سرتو شجے دورخ میں مللا دے کرس نے اس کو طلب

کیا ہے اورا گرحزت کے نے تیری پر سٹس کی مہال تو اس کو ٹھے برحرام کر دے۔ بجھے

تیری فوت کا فی ہے کہ میں نے اسکو طلب کیا ہے اور تمام عمر میں نے اسکی حبتی میں ببر

مقصد دمل گیا ۔ ان کے استان مہرئے اور خداں رو واصل عبق مو گئے میں بجہتا موں کہ انکا

مقصد دمل گیا ۔ ان کے استان مہنس دیجھا ۔ سبنر وسفیہ بریند سے اس براڈر سے تھے

امنی عمر میں اس سے سڑا خیازہ نہنس دیجھا ۔ سبنر وسفیہ بریند سے اس براڈر سے تھے

اور بہت بوگوں نے اس برحل کیا کہ روح مقدس معزت رسالت بنیاہ صلی اللہ علیہ

و آلہ و سلم آئی اور شریک ماز خبازہ موئی تین گئیر از دھام کے باعث آپ کی توفیل میں نہیں آسلے آپی وفات ا ع جادی النائی ماسی میں بہیں آسلے آپی وفات ا ع جادی النائی ماسی میں برانہ سلطنت ابو صفر بن طائر متندہ باللہ موئی رحمتہ اللہ علیہ ۔

سین برانہ سلطنت ابو صفر بن طائر متندہ باللہ موئی رحمتہ اللہ علیہ ۔

وکرسٹ رکف مقتی رہانی محسم بروحانی وال جی بشنج موں سردرانی

آب البردس مغربی رحمته الدعلیه کے اصحاب کبار سے تھے آپ کے عجیب احوال تھے کہ اف کا کہ کا انداس زمانہ میں بہت کم کئی کو عاصل موث مؤسطے ما دالدین محمد بنتی شہالیت صاحب نفحات قد لمث مثنائخ سے نقل کرتے ہیں کہ سنینے عما دالدین محمد بنتی شہالیت عرب ہوردی فرماتے ہیں کہ میرے بیدر نیر گوا رئی مجاس سی تعفی حافرین نے قریب کو بیا از آس حلہ الکشخص نے کہا وہ دل رات میں ستر نرار قرآن متم کیا کہ دو سرے بندن و جواجھا ب کبارے تھے میرے والد خاموش ہو گئے دو سرے بندن و جواجھا ب کبارے تھے

النوق النوت المناسبة النوق النوت المناسبة النوق النوت المناسبة النوق النوت النوت النوت النوق الن

م کے ساتھ والدیسے کہا کہ یہ بات سے ہے کیکن میرے دل میں وسوسہ تھا بہا ل تک کہ شيخ موسية كوس نے طواف كىيەس دىكھان انكے بتھے مائد گساس نے ديكھاكدانبوں نے قراسود ہے کرتے اور علے ماتے ان کے حرف حرف کو محجد رہاتھا جب فانه كعبيرك دروازے مك آئے حوجم الكودسے كم وبيش عاركام كا فاصلہ ہے توان كا ايك قرآن جا تا خیانچہ میں نے تام قرآن کو موف بہ حرف سنا ۔ حبس نے اپنے وال بقل کیا اور اصماب نے بھی تصدیق کی توس نے اسکے بعد اپنے والد سے اس کے متعلق سوال کیا ہے ، نرایا پیسط زمانی کے بھیل سے ہے جوبعض اولیا و اللہ کو حاصل موتا ہے ۔ تھے فیرایا لوگو این کمینہ كا ايك انگريزم يد تما اس كايم مول مقا كه صوفيوں كے مصلوں كو جا مع مسجد تبياكر زّالتا اور نیاز کے بید میران مصلوں کو جمع کر کے خانقاء کولاما اور ایک مگراکک براک او حادثا اك جموك وه ا ن مصلول كو ما ع مسمدس ليما كر يجيا ديا اور يوسمرس سامل دريا بيوي ناكه حمد كاعنى كرے اپنے كيروں كوسا على دريا دكھ كريا ني ميں اترا جب سرما سرزيالا تو ديخيلا كم ا مل نہیں ہے دوسری مگرے بوجیا کہ یر کونسی ملکہ ہے کہا گیا کہ مصر کا دریا ہے سال ہے۔ ن كرمتيرسوايانى سے با بركلا اور تبركو كيا۔ ناكا واكب رنگ رنير كى روكان يرميونجا اور وہا ل والوك . وكاندار في فراست سي الركيا كريد منا غب اس ساكام ليا و معلوم موا به نِي نوب عابتا ہے اس کو عرت واحترام سے رکھا اپنے گھرے گیا اورانی الوکی سے عمت كردا اس لاكى سے اسكوتين لا كے مدِير اس طرح اس كو ؛ أن ريت موے سات سال گذر سے ایک ون نیل کے کنارے آیا ہی سے طریکا یا جب سر با سرنکا لا دیکھا کہ بغداد کے دریا دخلم میں ہے اور اس ملکہ ہے جاں سات سال قبل آیا تھا اورائیے کیڑے حوسامل يرركهاتها اسى طرح ركع موكي مس ببرهال ليكس مين كرخانقاه كيا وسيما كرصوفيول ك مصلے اسی طرح رکھے موئے ہی تعفی اصحاب نے کہا کہ ملدی کہ و کہ جا منت کے اکثر لوگ سحد کو سومیرے سے سی چلے گئے ہیں دہ جامصاول کوسید لے گیا اور مصرخانقاہ کو لایا اور بعلت اپنے گھرکو گئیا اسکی بیوی نے کہا کہ مہمان کے لئے تلی مونی قبیلی تیار کرکے دکھنے کئے لئے آپ لے فرالم تقاس منع محملي شاد كروى ب وه مهان كهال ب لا تحلي كعلاميد اس ك بعدان نع كن منك في كيد كذراتها بيان كياتين كهاكد ندادس اين فرندول كو حاضركرو-

جباڑ کوں کو حاضر کیا گیا تو تقدیق ہوگئی کہ ابن کیند نے جہاتا وہ ہے تھا۔ شیخ نے ابن کیند سے
ہے یہ جہا اس روز تم نے کیا سوچا تھا جواب دیا کہ اس روز میرے دل میں اس آست کا خیال آیا
کرفت تعافی فرا آ ہے کہ فدا کے پاس دن ایک ہزارسال کے برابر ہو آ ہے یہ کیے مکن ہے۔
فیخ نے فرایا یہ واقع حق تعافی کی طرف سے تم پر رحمت ہے کہ اس سے تمہارے حکو کے شہمات
د فع ہوئے اور ایا ن کی تصفی موگئی حق تعالی اس بات برقا درہ کے مزرگوں کو سطون کی عطا
کرے اور زمانے باوجود اسکے کوتا ہ مونے کے دراز کر دے اس طرح وہ چاہے تو کسی کے
مق میں زمانہ کو کوتا ہ کرسکتا ہے۔

صاحب نفی است و نمت ماست نے بی اسطرح کے کا است تحرید کئے ہیں الحاصل انکے نوارق عاداً مدے زیادہ ہیں ان کا سن و فاست نظر سی نہیں آیا لیکن وہ نیخ الشیوخ کے معاصر تھے دھمتہ التّدعلیمہ۔

وکرسٹ ریف مفرون دریا ، می محفوظ از سہونٹی فیبلہ وقت بے علی ابن ہی رمیا آلک

آب بطآئے کے کیاد شائع سے تھے۔ تان العارفین الو القائے مرید تھے جو نے الو کو تنظی کے اور وہ شیخ الو کو بن فرائے کے مرید تھے جن کو بطریق اولیہ یہ بدیت بنی کسی شیخ علی مذکور مفرت نوش نوش کی اور آب فیون الند عنه کی فدمت میں رہے اور آب فیون و برکات ماصل کیا۔ صب و قت حفرت رضی الند عنه نے قدمی هذه الو تو آب بہلے ضحف تھے جنہوں نے منبر رہے جڑھ کر آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر رکھا اور آپ بہلے فوض تھے جنہوں نے منبر رہے جڑھ کر آپ کے قدم مبارک کو اپنی گردن پر رکھا اور آپ بہلے زیر سایہ وامن آئے کہ اور شیخ علی حقرت غوث النقیلین کی محبوب آئے ہوئے کہ اور شیخ علی حقرت غوث النقیلین کی محبوب آئے ہوئے کہ اور توریش خواج میں کہ ایک میں اور ور شیخ علی میں اور ایس کے آگے ہا تھ با دھ کر آپ میں کہ اور ور شیخ علی نے ایک ہا میں اور ور شیخ علی نے اس میں ایک میں میں کہ اور ایک کو میں کہ اور ایک کا اور آپ نے کہا وہ در آپ نے منہ کے کہا در آپ نے کہا وہ در آپ نے کہا در آپ نے کہا وہ در آپ نے کہا در آپ نے کہا

کہ واقعی میں نے فواب میں آنحفرت علیال اگر دیکھا آب نے مجھوں میت کی کہ آئی ملازمت
افتیا دکروں حفرت نوش النعلین رضی اللہ عفر نے فرمایاس اسی کے با ادب کھڑا تھا شیخ علی نے
کہا کہ میں نے جو نواب دیکھا خوش النعلین تے اسکو بداری میں دیکھا۔
صا مسبقینہ الاولیا ولکھے میں کر حفرت نوش النعلین رضی اللہ عنہ ان کی بہت تعرف کیا کہتے
تھے اور فرمات سے جو خوش میں اولیا کے الی سے عالم غیب و ضہا دست بغداد میں داخل
مہرتا ہے وہ میرامہان ہے اور میں شیخ علی میں کا مہمان موں۔
سیرتا ہے وہ میرامہان ہے اور میں شیخ علی میں کا مہمان موں۔

ما مب مراة الاسراريكية بن كرفت على جب ابنه مقام اقامت ازبرال بعقرت غوت التفلين رمنى الله عنه كافرست من آت آواب مريدول سے كيمة كوشل كور اور اپنے دل كانگوا فى كروس الله عنه كافر مرت من به وغية أو صرت غوت افتقلين كروس الله بادشاه كرمائي جارت جورائي اور اپنے جارت غوت افتقلين فرائي كه ان كوكيا در كيمة مويد اكا برعراق سے بن شخ على كيمة كو آب من با دشاہ عراق بن مرى نظر الله على الله ع

و کرسٹ رابین مقتدائے وقت بنے بقب ابن طبورہۃ اللہ علیہ

صادب داۃ الاسرام بھی آپ صادب کدامات ومقامات عالیہ اور زمرہ تقوی بی کامل تھے نئے تاج العارفین الوالوفا کے مرید تھے۔ ہمیتہ مفرت غوث التحلین رمنی اللّٰدعنہ کی محلس میں حاضر رہتے تھے آپ کی وفات ساتھ ہم میں واقع سوئی۔ آپ کی قبر باب بوئن میں ہے جو منبکر کے دیمات سے ہے رحمۃ اللّٰہ علیہ المنافة من المنافة من المنافة من المنافق المنا

قت المارازي كانتفائه إلى قبله وفت بخ قضر البان من تناها عليه

آب نی کنیت ابوعبداللہ ہے۔غوث التعلین رضی اللہ عنہ کے مردان کا مل سے تھے ان سے خوارق عزیم راور کر امات عجمہ خطا سرمونس۔

ما حب نفخات لکتے ہیں وقتل کے قاضی ان کے سخت منکر سے ایک روزموصل کی ایک گی میں ان و نوں کا آمنا سامتا ہوا۔ قاضی نے دل میں کہا کہ ان کو گذشتار کہ کے جام کے باس کہا کہ ان کو گذشتار کہ کے جام کے باس کہا جائے تاکہ ان کو سندادی جا سکے ناگاہ آئی گردی کی صورت نظر آئی جب کچیہ اورسائے آیا تو انزای کی شکل وصورت نظر آئی اورجب اور مز دیک موالا آلیا نظیم بھائے آئی اورجب اور مز دیک موالا آئی کی ماری سنجائے کا اورجب قاضی تک بہو نچے تو کہا اے قاضی تو کو آئے تھے ہا ایسان کو حاکم کے باس لیجائے کا اور مزالا اور مزالا نے کا تافی نے انگار سے قوم کی اور آپ کا مرید موگیا۔

کسی نے صرت غوت التقلین رضی الله عندسے نشکا میت کی کہ تضیب الہان نا زہیں ٹریعتے آپ نے فرایا انہیں کچیہ نہ کہو وہ بہیٹہ درخا نہ کعبہ سیسعدہ کی حالت میں رہتے ہیں۔ انکی و نارت ست ہے ہم میں سمو کی قبر موضل میں ہے۔

دُكر سنف راين سالك طرنق قني من فرم في طرنق عن مقتدا نواجر الوعرض بنقي سالك طرنق قن في من فرم في طرنق عن مقتدا نواجر الوعموس بنقي

آب کا نام عثمان ہے۔ مفرت غوث التقلین رض اللہ عنہ کے مربد سے ۔ آب فراتے ہیں کہ مجع مراب اس عارح ماصل ہوئی کہ حربین میں ایک راست میں آسمان کی طرف منہ اور

اور ہراکے نصبح آوازہے مق تعانی کی سبع کررہاہے جب میں نے بیات مع سی تو بے خور مبوکیا يريث مي آيا تو دنيا وافيها كي محرت دل سے ما قى رسى تقى جسے تعظيم فى توسى كے نواتها بے عہد کیا کرمیں خود کو ایسے خص کے تقویض کروں کا موجعے فدائے تعانی کی طرف رسنها نی کرے میں بعیرروانہ موا اور میں خو زنہیں جانتا تھا کہ کہا ں جا وُں۔ ٹاگاہ ایک معمر ادرباوقار شنمع نے دیکھا اور کہااا المام علیکم یا اناعم میں نے سلام کا حواب زیا اور تسم دیکم بررببین بوجها آب بون ہیں کہ میرانام مان کے کہالین خضر موں حض فی اللّٰه عنه ئے سامنے تھا صفرت نے فرما یا اما العماس کل حرفین میں ایک خص نے مذہب نی طالت میں ماؤ اور اسكوم سامن ميش كرو فقرن مجدس كها ياعتال حفر يرا لعارفين أور قبلم واصلين من لهن أتم أن كى خدمت خوريرلازم كرلو أور ميرفضر غالب مريكة س صفرت غوث التقلين سيرعبدالقا دريض الله عنه كرويروا طا فرموا . فرأيا رجب ا ب منال مبت ملدتم كو فد ائ تما في الك مريد دليًا من كا نام عيد بن تقطيب اس كا مرتبہ لئ اولیا دے لیدہ اور صرائے تعانی اس سے اللّٰ برفر کرتاہے اس کے بور برے مری طاقیر کھا صلی خوست اور خلی داغ تک بیو مج گئی منّا میرے دل کیف لکوت بوكي اورس نے تمام عالم كو اور حو كچه عالم س ب اسكو فلدائے بقائی كائب م كرتے ہوئے سنا السكة بدحفرت مجع حيداه فاوت بن تيايا أفعاك تسته فلابروباطن كركوني بيز مجرس تفي مر رميكم على من تهكيه كول أما يا اللي فرنه ويسكون مفرت في محمد فرقه بينايا اور مجهس عبدالنعي بن تقطر نے ترقد بین درمیان میں مجیسے سال موے اور ابن نقطم ویلے ہی تھے جدیا کم معترت نے فرایا تھار حمتہ اللہ علیہ -

فياصوري كتمدوي مفتد اعصر تح الوسعد والوي دمة التعليه ما مب نبینة الآولیا و کلفته بن کرات سادات نبی اور کیارمشائخ سے تھے۔ صاب راات عاليه وكشف حليله محمه خرقها دادت مقرت غوث التفلين رضي التدعنه ينيا تقاكهة بن كه اكب روز طبارت كم له نكله الكب مريد كم إلى توس لومًا تعا جواسك نا تھ سے کریڈا اور ٹوٹ گیا شیخ الوسعیدنے اینا باتھاس بوٹے یہ بھرایا۔ای دقت وه صح وسي المهوكيا اورياني سي مركيا اوراس لوقي اب في طارت فراني آئي وقات عظم من موئي قبرتياويين واقع ہے رحمة الله عليه آ پ حفرت غورت النقلين رض الله عند كے فادم تھے آبكی نردگی كی دليل اس سے بڑھكواوركيا ہوگی رحفرت غورت النقليد فل خودرت كى سعا دست آپ كے مصديق آئى صاحب فينر كھتے ہيں كہ جب حرت غوشا فتقلين وعظ كيل كرى يرطوس مهات تويد أيخ له كرى يرابيا مرقع بحيا ديت سنعيم من

آب كا مام عثمان بن مرزوق بن حميد بن مسلام المسالم المين المديب اور مريدونشا كرد

وقات يائى دحمته الله عليه

صفرت فوسة التقلين رقبي المدّعة تع رصركه اكاسرت نخسي آب كا شارستما تعادق و ما مع عادم ظامرو باطن تصفي خبائي كها جا آب سال دريا ئے نيل سي طفيا في موق ال مقرقي آب سے طفيا في كم موتے كى استدماكى شيخ ساصل كے كتارے آئے اور آب نيل سے طہارت كيا اسى وقرقت بإنى كم موكيا دو مرس سال رود نيل كا بإنى كم موكيا۔ لوگ محر آب سے رجوع موتے شيخ في وال جاكہ آپ و نے كے بانى سے جو سمراہ تھا و صفوليا فوراً منے كى كا بانى مير موكيا آب كى وفات سم الله مايد واقع موئى بوقت وفات شرسال عمر تقى ۔ قرم من نزديك قبرالم مشافى رحمتہ الله عليه واقع موئى بوقت وفات شرسال عمر تقى ۔

وَكِرِبَ فِي اللّهِ مِرْزِيده طلح مرسُ روح الْجِلْرُون فِي الدِّن بِن محمد المقد سنّ مِرْزِيده طلح مرسُ روح الْجِلْرُون فِي الدِّن بِن محمد المقد سنّ

آپ کا نام عبداللهٔ بن محمد بن احمد بن قدام المبیای ہے۔ صاحب تصانیف ومقا مات ادھیند اور حامع علوم طاہر و باطن تمھے حضرت تحدیث التقلین رضی الله عند کے مرید اور شاگر دہتے آپ بی و نمات سنلا برس موتی رصتہ الله تعانی علیه ۔

زگرسٹ ربیب رمة الدعلیہ محقق حق شنائی ہون بے وسوائی شیخ ابوالعیاس بن عرب الاندی

آب کا ام احدین مجر ہے۔ عالم علیم طاہر وباطن تھے۔ صاحب نفیات نیخ اکبر محی الدین من علی العربی سے نقل کرتے ہیں کہ آب نے فرایا ایک روز میرے نیٹے ابدِ عبراللہ القرابی نے قرایا کہ ایک وقت اپنے تیٹے ابن عرتقیت کے پاس سے باہر ممال ورصرای سیدری میں بو دے یا درقت کے پاس سے میرا گذر موتا تھا دہ مجد سے کہتا تھا کہ مجھے دویں فلاں عادمہ کے لئے مقیدموں مجھے صرت مونی اپنے شخ ابن عرقیت کی فدمت میں والسیں سوا اور یہ تھے ہیاں کیا کہ ہم نے اسے لئے تمہاری تربت تبینی تا تھی حقیقی افع و صارحی سیانہ تعانی ہے جس وقت یہ دوول اور درفت اپنے نفع و عربی تجھے فردیں تباس وقت میں سیانہ تعانی ہے فاغل رہے گا اوران میں تنفول رہے گا ۔ یں نے کہا سیدی میں ان اضغال خوارق عاوات سے تو بہ کرتا ہوں شیخ نے فرایک دراصل تراامتمان اور آذائش تھی اب جب تو تو بہ کی صداقت کی علامت ہے کہ تواسی مقام پر جائے تو رہاں مجھے نیے کی اب جب نے تو تو بہ کی صداقت کی علامت ہے کہ تواسی مقام پر جائے ابنی اب کہ بیورے وروف تو تو بہ کہ میں ۔ یں بھر اس مقام کو گیا تو و ہاں مجھے نیے کی ابنی ان مواقع کا مقاح ابنی اور موسی نے تو سیانہ تو ان کا مورد کی اور میں اس کا مورد کی ان کی اور کی اور کی مواقع کا مقاح ابنی ان مواقع کا مورد کی ابنی ان مواقع کا مورد کی ابنی کیا ۔ اب کی و فات کی و فات کی میں موئی رہمۃ الشرطیہ ۔

س بین کرنے نکلے اتفاق سے اکیے مئے فانہ کے دروازہ پر پیونچے ایک مجذوبی جو مئے خوادی میں بین کر وہ اپنے ساتی سے کہ دہ میں شہور تھے اور سلسل شراب بیا کرتے تھے وہاں آواز سنی کہ وہ اپنے ساتی سے کہ دہ میں اور میں بین اور میں بین کا واسطہ میرا بیالد بحروب بینے عمور سکتگی کورممور سکتگی کوروم

الماس بيول -

ما یں بیاں ہے ہوا محود نمازی اور ما درت او اسلام ہے۔ مخدوب نے کہا اے مردک تو نے ناحق بات منی حو کجبہ اس کے توت حکم آیا ہے وہ اسکے قیدتھرف با ہر حار ہاہے ، دوسرا اسکی ملکیت رو رہا ہے ہیں ایک حام ہے کہ نوش کیا اور میے کہا کہ دوسرا جام دے مگورسنائی ساتی نے کہا سنائی مرد فاضل اور لطیف الطبع ہے۔ مخد وب نے کہا اگر وہ لطیف الطبع مجت تو اسے کام میں شغول موقع جران کے کام آتا۔ جند کما نفرات پر حو لات زنی کی ہے وہ کیا ہم آتا۔ جند کما نفرات پر حو لات زنی کی ہے وہ کیا ہم آتا۔ جند کما نفرات پر حو لات زنی کی ہے وہ کیا ہم آتا۔ جند کما نفرات پر حو لات زنی کی ہے وہ کیا ہم آتا۔ اس کو ایک میٹ خوا رکی اور ان کے اسم میں معادم کے اور ان کو ایک میٹ خوا رکی اور ان کی روش افتیار کی۔ گوشہ انہوں نے دا ہم سی ان خوا ہم ان کی روش افتیار کی۔ گوشہ انہوں نے دا ہم سی دفات بائی حرب کی تاریخ خودانہوں نے نفیل اور ان دنیا سے کہا رہم شن مہلے ہم سے دفات بائی

و کرسندرلین مرد میدا مردی فباره زوز نبردی رخت ما جد کروی رمته الله علیه

آپشیخ آج العادفین البوالوفا کے مرید اور صاحب کشف وکا مات تھے مبت لوگ آب سے متعد مبت لوگ آب سے متعد مورت غورت التقلین رضی الدُر عند کے متعقد ول میں تھے۔
میلیتے ہیں کہ ایک روز لیک شخص شیخے احد کی خدمت میں آیا اور کہا کہ تقدم تحرید کمہ حالے کا ادادہ ہے تیجے نے اپناز کو و دیا اور کہا کہ جب تم کو پیکس کے تو میں تھا یا تی اور جب میوک لگے تو است ملقان شکرسے ما میواتم کو لے گئی ۔

آب كى و نات منه على سي موئى . قبر جيل سي معة التُرتقاك عليه

وکرسٹ ربین شخصوری بیمرمنوی قبلهٔ وقت سخ نطاق بجوی مقاله

آب عادم طام وبالمن سے آراستہ اور فرخ زنجانی کے آخر مریدین سے تجے اول ا آخر تک عمر گراں ایہ قبا است تقوی اور فرات میں گذاری صاحب نشف و کرایات تھے یا دشاموں سے ملاقات کرنے سے احراز کرتے تھے می تعالی نے آپ کو قا در کلام کیا تھا آپ کے سارے انتھار مقبقت اور معارفت کے بیان پڑشتمل ہیں۔ آپ کی وفات سلامی میں واقع ہموئی 'قبر کنچہ میں ہے رحمتہ اللّٰہ علیہ۔

وگرست این شاعشق حلی عارف فی بیبرز مال بیخ روز بها اقبلی رمته الله

صادب تنینه کلفے ہیں ان کی کنیت الوجھ بن ابی لھر ہے سراج الدین فحو د بن خلف کے مرید تھے نیخ الوالنجے بہر وردی کے ساتھ سماع بحلی ہی تنرک تھے بند ولھائے ہیں آپ کی برت تصانیف ہیں از آں حلہ تنفیر عرائس العنان ہے۔ و حدو ذوق واستخراق میں کا بل العال تھے یائے سال ک جا مع عقیق سے رازیں و عظا کوئی کی اور علی کرتے تھے آ خر نمر میں و حد وسسماع ترک کہ دیا۔ نیخ الوالحسن کہ وی کہتے ہیں کہ تبغی صوفیا وی دنوت میں شخر میں وحد وسسماع ترک کہ دیا۔ نیخ الوالحسن کہ وی کہتے ہیں کہ تبغی صوفیا وی دنوت میں نے خروز بہان سے کیا تی ہوئی میں ان کے حالات سے واقف نہ تھا میرے والی میں خیال تا کہ علم د حال میں ان سے دور کہ د کہ آج کوئی شخص دور بہان کے برا برنہین ۔ الراف می اس نظرے کو د ل سے دور کہ د کہ آج کوئی شخص دور بہان کے برا برنہین ۔

و و نگانه روز گارسه -آب کی وفات ۱۵رمرم سند می واقع م

# عانق تردماغ عارف وشن جراغ الولمن على ابن صبا

ت البيت البالسن اورنام على بن حميد تقاآب سرمبت كرا ات ظامر توثين -آب رنگریز تھے۔ چاہتے تھے کو بنیا تھی رنگریزی کرے ان پریہ بات کراں گذری کہ صوفیاء کی خدمت میں ان کی آمرور فت علی ایک روزان کے باب روکان پر آئے تو ر کھا کہ وگوں کے کمیروں کور گانبس وا بہت غصمیں آئے دولان میں بہت کیڑے تھے ا در برائك كارتك علماء تعاجب ماي مسم عصد كو ديجها تدتام كيرون كوايك خم س ركيد ما اب اورفظ موت اوركها كم اوكون كريرون كوضائع كرديا مراكب كاعلىده رنگ م تو فرسب كو أك رباك كروما - المي الحسن حمي ما تحد في الله اورسب كيرول كوما مربكالا ر را رہے کا دیجا تھا حبکی اس کے مالک کوخوامش بھی۔ جب باب نے یہ تصرف دیکھا تھ رئك رينري معانت كردي -

آب کی وفات اور شعبان سالت سرمونی قرمقرک ایک اکون س واقع ہے رمته الغذاتها في عليب د - بتكوة النوت (ملكوة النوت)

#### مشکوه جبرت اردهم زکرست لین ذکرست لین

تطرافاق مظهريل الاطلاق رياسياج الدين عبارزاق رض الله

صا مبنی استان و فتو هات کلفتے ہیں کہ آپ حترت غوت النقلین رضی الند عنہ کے پانچویں فرزند تھے قدوۃ الاولیا وا درائل آنقیا تھے۔ مام کما ہری وباطنی اپنے پر بزرگوارسے بدرم کال مامل کیا تھا آپ کے فیفن صحبت سے بہت توگ درجہ کال برہویے گئے ۔ تغارا ورسکوت آپ بر غالب رستا تھا۔ زم وتقوی اس درجہ تھا کہ دوسال تک ترم وغیرت المی سے انبا سراونجیا فالب رستا تھا۔ زم وتقوی اس درجہ تھا کہ دوسال تک ترم وغیرت المی سے انبا سراونجیا بنس کیا۔ جا می مین میں کہ ایک روز آپ اپنے پرزرگوار کی مجلس میں مردان غیب کو بہاس درجہ کے کہ دوسال تک ترم والدات میدالدات بید کو مردان عیب کو بہاس درجہ کے کہ دوسال تعدید کے دوسال کا دور آپ اپنے میدند کر دور آپ است میں مردان عیب کو بہاس میں مردان عیب کو بہاس درجہ کے کہ دوسال کے کہ دور کے دور

بی خوت ندکروتم بی اسی جاعت بی سے ہو۔

آپ کی ولادے سر ۲۵ میں ہوئی اور و فات بندا دس منفتہ کی شب میں ارشوال ۱۳۲۳ میں مربئی ۔ باب الآزج میں اپنے والد سے نز دیک دفن موسے ۔ صاحب تحفته الآمرار کہتے ہیں کہ مضن روضہ النواظر نے آپ کے تام خوارق و کرا ات درج کیا ہے وہ یہ بی کہ ہے ہیں کہ آپ کے باغ فرارق و کرا ات درج کیا ہے وہ یہ بی کہ ہے ہیں کہ آپ کے باغ فرارق اور ای مسالح نفر سریدنا ابوالفائلے عبدالرحم یسیدنا ابوالفائلے عبدالرحم یسیدنا ابوالفائلے عبدالرحم یسیدنا بولیا ہے بہت مثابہ آب محمد الماس نفل آلئہ ۔ سید حاکم الدین حوصفور فوٹ النفلین سے بہت مثابہ آب مدندی عاصل کیا مرب کا مل واسمیل اور اپنے زماند کے قطب ہوئے ۔ دمتہ الدین عبدالوئی علیہ ۔ دمنہ الدین عبدالوئی علیہ ۔ دمنہ الدین عبدالوئی علیہ ۔

التاكية النوت

### وكرسنشريب

قطالة قطاب فردالاحياب زبده ارباب قدوه اصحاب بيديف الدين عبدالوباب

آب مفرت فوت التعلین رض الدُّف کرید سے بڑے صاحبرادے تھے صاحب فوا تکھے

ہیں کہ آپ نے علوم ظاہری دیا لمنی اپنے والر ما مدسے ماصل کیا تام عاوم س کا ل ماصل تھا۔

مفرت فوت التعلین کے بعد صفرت کے مدرسی آب و عظا کیا کہ تے تھے آب کے نیف حجبت سے

مبت ہوگ متعند ہوئے۔ فیا نجہ صاحب تحفۃ الابراد کیتے ہیں کہ ولمہ سیکن فی اولاد کا احمین مند و کان فیقیمی اضاحت الاولید شان قصیع فی الوعظ و کان لیہ میں وث و سخاع ولدہ حس الکار حرفی المسائل ولمد کے فی اولاد اسید افقہ مند۔

آب کی ولادت ما منعبان سائے ہیں ہوئی اور وقات می ارتوال سے آپ کو موثی قبر منداویں ہے

آب کی ولادت می میت الوالمنفدر عبراللام نی اور وقات می المنائی مردوفرزند عال و

### وكرست ركيب

منظرها زعيو فيضى طوفان لات شي قطب سيدخواجه بالرجيس حثنتي الشعيم

آب کے بدر زرگوار کا نام قطب زس برخیات الدین سے ان کے باب برخم الدین بن سید طاہرالدین سرعد العربی سید طاہرالدین سرعد العربی سید الراہیم رتفیٰ میں سید طاہرالدین سرعد العربی سید الراہیم رتفیٰ میں سید طاہرالدین سرعد العربی سید العربیم میں العربی کے ساتھ آپ کا نسب الم خرکور تا کی بوتی ہے ۔ الغربی آپ کی بارا ولیا دا ورمقد اکروز گارتھے آپ کے سبت کا لات اور خوارق عادات ہیں بیان نکات حقائق و توجیہ میں باند دھا کر کھتے ہیں۔ آپ توی الحال تھے جو آپ کے حال کا مثابے میں کہا وہ بے تعلق

المُلاق النوت المام المنافعة على المام الم

وحدت حق أوررسيالت أتخفرت عليالسلام كا قائل موجاناً بسروستان من جها ل كبين شركين دعوی انا ولاغیدی کرتے اور مقیدیر ستی کرتے آواب انکو مقید ریستی سے وات حق کیمانی برات فرلت اسى لے اب كو دارت ملك بى عينوالون كيت بن آب كا لقب فواجر روك ب یے خرقہ خلافت حضرت خواج عمان مارونی کے اہتمہ سے بہنیا تمام مٹ کمنین و تت کو یا یا۔ حيّا نيم يانج ا همسات روز حفرت غوت انتقلين رضي النديمنية في صحبت مين نهيي رہے - اور آب نے آکت بین کیا۔ آپ حفرت غوٹ انعلین رضی الله عنم کے آخری زمانہ یں عاصر رے . ولادت تعیر سخرس عقیم میں مولی خواک ال بن شوناموئی ۔ بِرُآلعارفین میں ہے کہ دب نواجہ نررگ کی عمر بندرہ سال کی ہوئی تو آپ کے غیات الدین سن نے و قات یا ٹی ۔ آپ ہے والد کا ایک باغ تھا اس میں ایک محذوب الم میم نا می آئے ۔ تھا میر بزرگ نے ان فی برت تعظیم کی اور انگور کا ایک فوشہ ان کے سامنے رکھا۔ اورخو دبا دب ان كے سامنے بيٹھے رہے ۔ اراہم نے اپنے بنل سے ایک کنجارہ کا ٹیکڑا کینجا اسکو جِیا یا اور نوام بزرگ کے مندیں ڈالدیا۔ بحر داسٹے کھانے کے آپ کے یا طن می نورمعرفت حیکنے لگاا ور دل مال ومتاع الاک اور گھر مارسے مرد سوگیا دوتین اوزکے مبدد رولیٹوں میں اس کو ہم کر کے سافرت اختیار کی ایک دت تک سمرقت اور بخارہ میں رہے ۔ قرآ ن حفظ کیا علم ظامر ای حاصل فرایی ا ور آخه اس نتیجه بر میوینچه که ان چیرون سے کشود کار نہیں مو تا ہے ۔ وہاں کے عراق وعرب کی عانب طلب مقصد میں رواند موسے جب قصبتم یا دون بیو نجے جونسٹالیور کے نواح میں داقع ہے توخوا حرعتمان بارونی ہے ملاقات موئی ڈھائی سال کا۔ آپ کی خدست میں رہ کہ تربیت یاتی ریاضت اور مجامرہ کے بعد مربتہ کھال کو ہیونچے خواجہ عثمان آرونی نے خرقہ خلافرت عملا فرا کر رخصہ ہے ۔ اسکین انہیں الارواح میں ہے کہ بغیراً دشتریف میں خواجہ عمان بارونی کی خدرت میں ہونچے اورخر قدخلا فت حاصل کیا دیا ہی سے تعیش سنجات آکرشے تجم الدین رئ كى صحبت من أو عانى ما ه رسب السك مديم النداد أئے شخ ضيا دالدين الولنجيب سمروردي

سے مکر بہت محفلوظ ہوئے ایک زیادہ تک آسیہ کی صحبت میں رہے تھروبال سے روانہ موث

سران بهونع وبال سن خواجه الولورات سراني سے جو بزر كان وقت سے تقطے. اور

بيرتبرين آئ اورشيخ محداصفهانى سے حوشائخ كبارسے تعد لاقات كى - اس زا ندي نواجر

تطلب الدين نختيارها سيته تمع كرشيخ محمور اصفهاني كمريد مول للكين حرب خواهر زرك ك حال كامشامره كياتوب اختيار آب كى فدرت من ها غرمو كرمريه وكي -خوا هرزرك كا ان سے بہتر كوئي مريه ومصاحب وهمرم رافزه نه تها حفرت خواجه نررك كاعربا ون سال تلى جب آب حفرت خوام عَمَانَ آرونی سے آپ کو خُرقہ خلافت اللہ اس کے بعدائیا۔ تبرینے کی جا سب سے خوقال اوروہا ے اسرآباد آئے اور تین عاصرالدین استر آبادی کی صحبت میں رہے حوفظیم القدرا ورمفرشنج تھے جنهون فيض الوالمسن خرقا في اورتيخ الوسعيدالوالخيركود يحياتها . عفروبال سع متوجه سرآت سوے آوراکی مرت بک اس نواح س رہے۔ وہاں سے سبروآر آئے وہاں ماکم رجمرادکار ایک سند مزاج اور فاسق شخص تھا لیکن خوا مربزرگے خوارق عادات دیکھیے کے بعد حس کا قصہ طویل ہے آیے سے شرف بعیت ماصل کیا اور نواحد اس کی تربیت کی جانب متو حربو مے جند ی روزس و و عارف کال اورصاحب ارشا دموگیا - بھرانی و بال سے حصار شاد ان میں آئے ا در دہاں سے بلتے تشہ بھینہ لائے جہاں مولانا ضیا دالدین کی آئی۔ کے مرید موٹ ، اس کے بعد عازم غرتی موے اور شیخ عدا اواحد سے لاقات کی دہاں سے لا مؤرکے خطریں میونچے ۔ اموت احسن رنجانی بقیر حیات تھے تئے موصوت اور خواج بزرگ کے درمیان اتحاد فوق الحسر سوكياتها جندروز وباب مكرمتو جه رتكي سوئ - اس زمانه بين دنكي رائے يتعورا كايا بيتخت تها. اوراتنا متعاص*ب تعاكدم*سلا أو*ل ي صورت و يكف كو كنا التحبيّا بقيا - خوا حد نررك* قوت كال ولا ے اپنے اصاب کے ساتھ شہر دیکی س بہونچے کہتے ہیں او مالیس صوفی آپ کی فدمت میں رہتے تھے ا در بخوقیة نازے مے اذان دیکر نازیر صاکرتے تھے کفاریہ طال دیکھ کر صلفے لگے ہر حید طالم کہ خوا جەبزرگ كو ا ذيت بېرنمپائي ا در مزاحمت كرين نسكن اس خيال كے ساتھ مياان كے حبم مي سرزه بير ماما تقا اوروه بے دست، ويا موجاتے تھے كابات الصديقين سي مرتوم ہے كہ الك دوز آپ کاگذر کفار کے سب خانہ کی طرت سے موا وہاں سات بجاری سب برستی میں شکنول تھے بمجرز خوا مرکو دیکھنے کے بےطاقت موکر اپنے سرآپ سے قدمدی میں رکھدیا اور سلان موکئے ایک بریمن کو آپ نے حمیدالدین کا لفتب دایشیخ حمیدالدین بلوی ان ہی سات ایکوں میں سے ہیں جب حلق کا از رصام زياده مهوا تو خواجد د بلي معتوجه الجمير سوئة اس زماني رائع تيوراً الجمير سي تقا. تواجه زرك ي ولاست وظمور كرامات سے اس نے آب اور آب كے ممراميوں كا بيجيا مجوز ويا - موكى اجبال نے مى

جس کے جا دو کے کرتب باطل مو گئے باق خرفوا مہر بزرگ کے درت مبارک برسترن باسلام ہوگیا را کے تبعور اسلطان معترالدین غوری کے اٹ کرسے مقابلہ میں ہلاک سوگیا۔ اس تاریخ سے سندوستا مرید میں مشاہدیں۔

س أسلام شابع موا-

مراۃ الاسسوارس ہے کہ تعبف تواریخ سے شک تاریخ اکبراوراقیال نامہ جہائیگری میں مرقوم ہے کہ خواجر بزرگ کو کئی اولاد نہ تھی عرف درگاہ کے مجاوروں کا ذکر کیا گیا ہے کیکن لفوظات براج بیشت سے معلوم موتا ہے کہ نواجہ بزرگ کے دو فرزند سید فحرالدین اور سید صام الدین تھے اور ایک صاحبرادی کھی تقین حبن کا نام جو جو ال تھا۔ جو بی بامتہ اللہ کے بطن سے تعین ۔ بی بی امتہ اللہ کا موت ما جہ بی لوکی تعین حب کی امتہ الدین عم سید میں شہری تعین حب کو گفت اور دو فوں او کے بی بی عصرت بزت سد و جو بہ الدین عم سید میں شہری کے بطن سے مولی اولا در نام ہوئی کے بطن سے مولی اولا در نام ہوئی

سد فحرالدین تواجه بزرگ کے محبوب ترین فرزمانتے وہ اخبیر کے قریب زراعت بی شغول رہے غوا جەنزرگ كے بىدىبىي سال تك بقيد حيات رہے . فقبله سرقار عبا جمير سے سوالد كروہ كے فاصلہ پر ہے وفات یا تی اور وض سروار کے نزدیک مرفون موے۔ ان كے ايك فرز ندساده الدين سوحتر تھے جوتام كما لات سے آرات تھے . يوفغر سلطا الخشائح ی صحبت میں رہے ان کی قبرشا ہیر میں اجمیر کے مانب سرراہ واقع ہے۔ اور بی بی مانظ جال تضر خواجہ نزرگ کے مرتد کے پائیں مرفون موٹیں ۔خوامبسٹین الدین خوردا درخواجہ قیام الدین من مام الدين سوخة عارف كابل تع فواح فورد في مريم في الم تنبل معي اس تدررياضت مي مخت شاقه کی تھی کہ بے واسط خواجہ نردک کی روحانیت سے انہوں نے اکت اس فیعن کیا۔ اور قوام بزرگ کے ایا اسے فواج لفیرآلدین محدد کے مریر ہوئے اوران سے فرقہ خلافت بہنا، فواتد الفوادس مراقوم م كرساطان المشائح فرات تقركه فواجرا حد مبيره فواجر براك اور ان كريمائى خواجه وحيد حفرت كني سنكر كرسامن مرييم في غرض سے إن آب نے فرا يا یں نے تہارے فانوادے کے دربوزہ گری کی ہے میری کیا مجال کر تہارا ہا تھ سیر وں لیکن فواج وقعید نے برت عاجری کی اور ہے کے علقہ ارادت یں داخل کے ادر مدحور میں جبال کہتے ہیں کہ خواجر مرکب ى اولا ذہب سے محص فلط ہے۔ تعمانیف برآن حینت نے تعمین کے ساتھ آپ کی اولاد مما ذكركياب اوراج مك مي أب كي اولادموجود سير - فرزندان فواحر قيام الدين حسن بن صام الدين سوخة نے الجير ميں کونت افتياري اورخوام بنرگ کے مانشن موت افوام تفک الدين كے سوخة ہے الجير ميں کونت افتياري اورخوام بنرگ کے مانشن موت افوام تفک الدين کے دلىل العارفين مي جوا جرزرك كے تام مفوظات جمع كئے ، ب تبركا الك بعض كات بها نكال كے جاتے ہيں۔ ا۔ نوا مربرر کے فراتے ہیں۔ عاشق آتش زرہ محبت بہتا ہے جو بھی اس سے مقابل آئے اسکو علا كونسيت و إلود كردسيا ہے -بر عین خصانی ایسی س حن کو خدا کے تعالی ایت فر آنا ہے اول سفا وت متل سفا وت دریا۔ دومری شفقت ا ندشففت آفاب - تيبري توافع انئر تواضع زمن -سو۔ ساکا۔ یا نکی نبر کی طرح خاری فیساری مؤناہے تواس سے آواز آتی ہے لیکن جب درما سے مل ما آسے تو حساساتی موما اسے۔ ٧ - فقر كا ومنتحق ہے جوعالم میں فانی موجائے اور كجبداتی ندر

۵ مرت کی بر ملاحت سے کہ محمد کا طبع رہے اور اطاعت نوف سے ذکرے -٧٠ عارف جراداده كرام وه السكرمائ ظام بوتام ادرس صبات كرتام اس والبنتام ر- فارمنه كالمترين درجه به كداس من صفات عن ظا برمول -٨٠ الل حرت وه لوكس مي حرب واسطران محبوب كاكلام ٩- فاصل ترين او قات وه بي حروسواس عاطر سے ياك موں -١٠ عالم بحرمحيط ب ا ورمعرفت اسكى ايك نهرب -۱۱۔ حق تعامے کے پاس بہترین طاعت یہ ہے کہ مجبوروں کی فریا درسسی کی جائے اور معبو کول کو ١٧٠ حاجيان قالب بسے حالهُ كعبد كاطواف كرتے ساوراس وقت خالهُ كعبدمراطواف كرتك ـ H. مقبقت من متوکل وہ تحص ہے جو خلق سے اپنی محربت المحالے ۔ ۱۴ داس داستے میں دوجیزول برقیام خروری ہے ایک ادب عبورست دومرت تعلیم تعانی . ۱۵ - محدیت اس کا نام ہے کہ محبوب کو ول سے یا دکرے تم کر زبان سے اوراسے فیرسے طع کالی کے . ١١ عب الما تقاصه ياسي كرجي حق تعانى فرأ اسي كرات مندوجب مرا ذكرتم بر غالب موجات آدم*ي غَهاراعاتُق م*وطا مون -حضرت نویا مربزرگ نے درونشوں سے مخاطب موکرارشاد فرمایا اے درونشو مجيع كيال لاياكما تها إرب مرا مدفن مي بيس مدكا - جندر وزم اس ونياسيدي سفر کروں کا اور میر شیخ علی سنجری سے کلسفے سے لئے فرمایا میں ہے اپنی ملا فریت قوا مکال عیث تاکما سمادہ تلت الدین کے لئے رکھاہے اسکے بورشیع علی سنجری کے والدکیا وہ کہتے ہیں کہ میں سے کم روانه موا اور دیتی میں آیا وہاں جالسیں روز نرگذرے تھے کہ خیر بلی کر میرے انجیرے تکلفے کے بعد خوا جبزر كسبس روز بقيد حيات رہے ۔ صاحب يرة الأوليا و كليتے ہيں كرحب رات مين فواج نبدگ ئے نقل مقام کیا جید نرر گوں نے "تخفرت صلی الله علیہ سیام کوخواب میں دیکھا کہ آپ فہار ہے ہیں كه نداكا دوست معين الدين تغبري آربائي بي اس ك استلبال كے لئے آياموں حب خواج بزرگ كانتقال موالوآب كے دوشانوں سے درمیان سنرخط سے لكى موئى يەتحرىي ظامرمونى هدا جبيب الله مات في حبّ الله-

آپ کے کالات و خوارق عادات اسے زاید میں کہ بہاں مفصلاً تحریز ہیں کے جاسکے مختصر کم اسے مختصر کم اسے مختصر کم اسے مقام مردانیت تقیقی کو بہو نجے گئے تھے۔
آپ کی و فات روز دوسٹ نبہ ہر رحب سل کہ کو داقع موئی ۔ آفتاب ملک سند الذہ تاریخ و فات ہے۔
تاریخ و فات ہے۔ بوقت و فات آپئی عسر ستانو سے سال تھی جالیس سال تاک آپ الجیری دہ دراسی محمدہ میں مدفون موئے۔

کہتے ہیں کوسلطان غیاف الدین محمود خلی اپنے باپ کی وفات کے بعد مآلوہ کا باد شاہ ہوا وہ خواجہ میں کوسلطان غیاف الدین ہو جا میں ہوئے ہوا وہ خواجہ مین ناگوری بن قیام الدین برجہ ام الدین سوختہ کا بہت مقتدتھا اس نے کئی ہزار دولیے بطور ندر آپ کی خدرت میں گذر ائے نواحہ شن نے اس رقم سے خواجہ بزرگ کی مزار برجمادت تھر کی دحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ

## ذكر سنشركيف

### ما في اصناً وكليبًا فالفي في كلام مولى صفر بيشف الديمي ومتاسطيل

آب كى لذت الإعباله فى النه والدير كوارس عاصل فرات تع النه يدرير كوادك بعد مديث فقم الأدوعظ من المعنى النه والدير كوارس عاصل فرات تع النه يدرير كوادك بعد مديث فقم الأوعظ من فول الموسط والمراكات دارج علم صوفيه س مقامت ومعادف بيشتل سيم آب كا كانتعنيف بيع معزت عورت عورت التقليق وفي التدفير التاريخ التاريخ الناب في المناب في تعاديم المناب والده وسمع بدمشق حدث عن والده تسمد است و حدث عن والده تسمد است و حدث عن والده تبول من الله -

صاحب فينم كهي بي كراب ي وفات مصري المنظيم في رحمته الله عليه -

### فر المنظمة الم

قطاقط كبير فخراص أتمييز ماصرته مالدين عبد فنرير ومتاليط

آپ کی گنیت ابو کرے آپ حفرت غوت التقلیل کے تئیرے فرز ندتھے۔ آپ نے بھی علوم ظامری وبالمئی کی کمیل اپنے پر رزرگوارسے کی اور فیفی صحبت کی گرکت سے کثیر خلق مستنفید دیوئی آپ نیجانب سنجار روانہ مہوئے اور وہیں کونت افتیار کرنی و قبال ابن الغیار رحل الی الجبل واستوطنها فی حدود و دریت یا الجبال الی یومنا هداوولد فی شوال و توفی بالجبال یومالاربع نامن من رسیع الاول من انتنی وست مائة دحمة الله تعالی علیه ۔

# و کرست راین

قط الكيار؛ فرد الاخيار نيخ الاسراربيزنا سراج الدبن عبرالجبا مدهمة الله

لخوتمان وعشرس سنة وهوشائ دفن برُباط والدى من بنداد فى تاسع عشود الحجة فى سنة خس وسبعين وخس مائة رحمة الله عليه

#### . دکر*ست*رایین

## ذكرست ربين

تعطب رندان محرم سرحوب زناالوففنل محررحة التدليه

آپ صفرت غوش النقلين دشي المدعنه كرساتوس صاحبرا دے تھے آپ نے می ناوم ظاہری و بالمتی كا اكتساب اپنے بدر برگوا دے كيا ، عارف كالل عاشق واصل وشا على عال تھے آپ كى وفات لغة آد ميں ٢٥ روى فقد وستان مركوسونى رحمة الته عليه -

#### ز کرسے درگرسے این

 آپ کی ولادت ۱ردیع الاول معرفی ساموئی این نجاد کلیتے سی انتقع الناس به وقدم مصوده واصغوا ولاد به ولد قبل الموت اسیه لغو احد عشر سنسة و درق به معرولدًا سما به عبدالقادس تانی و جاء به الی بغداد و هوکسیو صاحب نفینه کهتے میں کہ آپ کی وفات شب برائت میں سندی میں واقع مونی، قرنبادی این عبائی سیدنا عبدالو باب کی قرک نزد کیا سے دحمة التّد علیه -

# ذكرست يب

مخنرن رازعيلى مدرن اسرار فارال نابو نصروني رمته التعليه

آب نقول صاحب فينة الاولياء صرت فوت التقلين رضى التدعنه كوسوين فرندته و صاحب نلآ وبهمة الآمراد ومناقب فرندهم تبايا ورسيدنا الوالقروس كوفرز ذنهم للها بعراء الغرض آب نه على تام علوم ظامرى ومعنوى ابنه بدر اورسيدنا الوالقروس كوفرز ذنهم للها بعراء الغرض آب نهي تام علوم ظامرى ومعنوى ابنه بدر بزرگوارس عاصل كرفت من فريد فينه وقت من من في فينه كلهت بي كرمون توت انتقلين كي آخرى صاحبراد من من آب فينه وقت من شرائد المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنتقع به المناس و توفى ومحلة العقبة بدمشق اول جادى الاخرى فى سندة سبع وعشون وست مائة ودف نبسف قاسيون وهو اخر من ماست اولاد غوث التقلين دضى الله منه وست مائة ودفن التقلين دضى الله منها الحرارة و خوث التقلين دضى الله منه وست مائة ودفن التقلين دضى الله منه المناس و توفى و من نبسف قالسيون وهو اخر من ماست اولاد غوث التقلين دضى الله منه المنه المنه المنه المنه المنه و منه المنه المنه و منه المنه المنه و منه المنه المنه و منه و منه المنه و منه و منه المنه و منه و منه المنه و منه و

قرار من العبار العالم واع قط الله رف و تركيم الدين كبرى دهمة التعليم المرين كبرى دهمة التعليم المرين كبرى دهمة التعليم المرين كانام احتربن عروبن محد بن عبدالله الحق تقاء آب كوعبدالله المحوى على كهتة بن - كدّيت مستضى الإنجاب بي - آنفرت علياب الم سه آب كوكرى كالقب عطام وا واسلة كدمنا كره من مرض به

. ب آئے تھے . کا ملان وقت سے تھے ۔ تام مشاکنین دقت آپ کے کما لات اور دلایت کے قائل تھے ۔ فا زان فروسیدی سرحلقہ اہل ذوق وساع تھے آپ، کے نز دیکے صوبے حالت كر عزنياتى اكثر اوقائ فائے احدیت میں رہتے آپ كی زبان سے جو كچه بكلتا فوراً اسكافهور ہوتا۔ آئیےنے فیداولیاء سے خرقہ خلافت حاصل کیا جن کے مجلہ چند نام یہ ہیں۔ اسمیل قصری شخ عارباسرا ورشنخ روز بهان مهرى -صاحب بطاً بين الترني كلفتي بن كد آب كواكك فرقه شيخ ضياد الدين الونجيب بهردردي سے می بے واسطہ طاہے وہ یہ کئی لکھے ہی کہ حضرت فوت التفلین وضی اللّٰدعنہ نے ہی ایک خرقہ مبارک آب كوب واسطرعطا فرايا كيته بس كه مالت وحدي آب كى نظر حس يريم ما تى مرتبه والاست يه يبوني ما ما تصافيا بيد الك روز الك بازموا من الك حِذْ يا كاليحفا كرا تعايكا كك خ كا نظر اس بريري حديا فيي اورماز كو يحرفر رسن كي سامت لا تن ـ صافر نفیات لکھتے ہی کہ ایک روز خانقاہ کے دروانے میر کھڑے تھے وہاں ایک کتا آیات کی نظراس بربری اسی وات وه مرتبه ولایت اور کال پر بیون گیاه یکی وجرسے وہ یندوسوگیا بشرے قبرتان طلاکیا شرکے تام کے اسکے اطراف جمع مولر اینا سرزمین ير لنه لك وه كتا جهال كمين لمي عاتما سأرك كية اسك كرد رست إور ما تدير ما تحد كه كراس سك سامنے کم اے رہتے۔ جب وہ کتام اتو تنے نے اسکو دنمن کیا اور اسکی قبریر تازیر علی -صرت تينج فضيات طريقيت اورتُعرف سي يكانه وقيت اوب نظرته آب كخوارق عادات اور کرا مات نظہور مالم ہیں آپ کو کئی طرح ہے۔ لساہدیت ما دیل مواتھا۔ ایک شیخ عاریا سرسے ا در دوس صفح الوالقائسم كُر كا في سے نيزاكي كسار بوت شيخ آسمليل قصرى سے اور دوسرا ميخ روربهان مری سے معی تھا۔ صام بفخات ميرسي كيمة بس كه شيخ ابتدائه مال من اين استاد سے بدرسين ترح التنه يني نا كاه أيك ورولين بابعيت آيا اس كاهال ديجه كهشيخ كى هالت متفر موكني اوريم عفه كي کت باقی نه رمی به مجالت تحیر دریا ذیت کیا که بیرکون ہے حاضرین نے کہا کہ بابا فرخ تبرنر مجذوب ہیں۔ شیخ نے وہ رات بھراری سے گذاری جب صبح ہوئی تو پیراستاد کے یاس آئے اور کہا کہ المُبِيُّ إِلَا وَخِ مِصِ فَيْ جَائِسٌ كُمْ فِيا نِحِهِ استادائيةِ اصحاب كم القد باللَّا فرح كَى خا نقاه كے درواز

ربهوتیے . نما دم نے جب اس جاءت کو رسحاتو اندرجاکر ان کی باریا نی کی ا مازت طلب کی۔ بآبافرخ نے کہاکہ جس طرح ورگاہ فداوندس جاتے ہیں اس طرح اگر آ سکے ہیں تو آئے سے ویائی ہاتھ سینے بر کال اوب سے اِندھ کر ایا قرح کی خدمت میں حاضر مہے تے کیمہ دمیری آبا فرخ العال تغيرموا اور آپ كاچره آفياب كى طرح ديكنے لگا اور آپ كالبك بايره بياره موكيا يجبه دیرے بعید قب اصلی حالت عوبر کر آئی تواشھے اوروہ کیاس تینغ نجم آلدین کو بینیا دیا اورکہاکہاب عصے کا و قت نہیں ہے ملکہ ان کو دعو نے کا وقہ میرا حال منتغر موکنیا اور مرا با طن غیرحق سے نقطیح موکنیا۔ جب مم و ہاں سے با سرکھے توا کہاٹرے السّنہ تھوڑی سی رہ تمیٰ ہے تین دن میں اسے حتم کرلو اب آ گئے یژ یعنے نہ پڑھنے کا تم کو ا نعتیار ہے۔ بینترے السینہ علم دریت میں مترکتاب ہے جب س درسہ پڑھے کے گیا بأبا فرخ كو ديجها كر كورے موے كرمارے كركل تم منزل علم التينين سے گذرے أور آج بعظم هاهل الن يمال أف مونيس في درس تركيا اور رياضت وخاوت مي شغول مؤكيا علم لدني اور وار دات میسی عیال مونے گئے۔ میں نے کہائرے افسوس کی بات ہے کہ اگر میں ان کوسیر فی قلم نر کروں ۔ با با فرخ کو دیکھا کہ دروازہ سے اندرا کرکہدرہے ہیں اسٹ یطان تم کو تستولی میں متبلا ار دیا ہے یہ یاتیں لکھنے کی نہیں ہیں ایس میں نے دوات فلم بھیننگ دیا اور سیا ہے مرداشتہ خاطر موگیا کہتے ہیں کہ اسکے مدحضرت نینے نے سیہ دسیامت تم وع کمی سکین حس نررگ کے اس میو ہے کیدنکہ آپ علم برت پڑھ ھے ستے کوئی آپ کی نگا وس جنتا ہیں تھا۔ ، نوارستان بہونچے زبال ہمار مو کئے کسی نے آپ کونہیں تغیرایا بالآخر شیخ المی نی خانقاہ ہو نیجے سٹنے نے درولتوں کی حکیمقرر کر دی تقی - حفرت شخ مجمالدین س شرت سے مشکر تھے اکی رات وہاں سماع سوا توسیخ الم بیل علی محفل لماع سے جو بہت زم تھی اٹھے اور حضرت شیخ تجم الدین کے مراب آئے اور پیر چھاکہ کیاتم اٹھنیا چاہتے مور ين نيات من جواب اويا شخ المنتل نه ان الا التعليمة الوريقل كرسو كم أنسى وأقت تندرست موكئ كوياكه كوفئ مرض مى ته مقاشيخ المعيل سے احتفاد بيداموا اور أن كے مرمد موك سأوك بين تنول موسِّل أي ايك وت كاب وبال رسه ايك روزيه بات ول من گذري كو آپ كا علم ظا مرشيخ المنيل سے زمارہ بے مسيح كوشيخ نے آپ كوطلب كيا اور فرايا الحواور

سفرينكاور تم كوشنع عمار إسركي فدرت مي جانے كى حرورت ب أب محور كے كوشنع مير رہے خطرہ سے واقف مو کئے ۔ کید کے بغر شیخ عاریا سری فدمت میں ہے گئے اور ایک مدت ان سيساوك هاصل كي يسكن أكيرات كويميراس طرح ول سي خطره كذرا وصبح كوشيغ عار نے فرایا اسٹو اور شنح روزیباں کی فدرت میں معرکو جاؤ کر وہ تمہارے سرکو بیچھے سے کی حرفیظ تمہاری انانت كوتمهار ب مرسا وكالكس كالعربي الغرض أيب تقرك تشيخ دوزتيها ل وديجا كر تعور ب يانى ہے وصور کررہے ہیں ول میں یہ بات آئی کوشنے کونہیں معلوم کداتنے یانی سے وضوبہیں موسکتا يكس طرح نينع موسيكة بس يشيخ روزيها سنه وضو بوراكيا اوران كم منه يرما تعد فيركا جب ان كم منديرياني أراتوب خورى بداموني اسك بورشيخ فانقاه مي آك . تحية الومنومي متننول موكة نشيخ تجم الدين كورك كورك بينود موكة اورد كيماكه قيامت قايم موكمي ب. اور دوزخ منو دارمو ئی ہے توگوں کو سکیڑا طار ہاہے اور آگ میں ڈالا حار ہا ہے اور اس آگ ے ڈھیرے کنارے ایک شخص بیٹھام اے اور جیشمض بھی اس شخص سے اپنیا تعاتی سبار ہا ہے اسکو و في من فير ارباب اوردومرون كور أكس والاجاراب ناكاء شيخ نجم الدين كوي بخير لياكيا لِعِنْجِهِ لَكُ جَبِ وَمَا بِهِونِي تُوكِينِهِ كُلِّهِ كُلِّهِ مِيراتعلق كلي ان سے ہے ان بُولِمِي هيوڙ ديا گيا جب مير ریت تہ کے او بر جی سے تو زیکھیا کہ وہ شخص اشنے روز بیاں ہی میہ فوراً ان کے قدمول برگر میسے انہوں نے اکیا سبل سے ان کے پیچے سوت مرب رکا فی اور کہا کہ ص طرح پہلے اہل می کو تم نے انكارى نفوس ديكها آينده نه ديكينا جب يوري سي آيك توديكها كرين ما زسے فارغ مولا لام بھیر چکے ہیں ان کے روبر وگیا اور ان کے قدموں بیر گریٹرا ۔ سنے نے روزشہادت میں بی ان كريتي سبل ما دا اوروسي الفاظ كهه اور فرما ياكه و ه انكارى بهمارى تهما رك بإلمن سه عاق رى أسك مبد فرا ياكه بيرتم عاريا مرك باس جادُ اور و داك مكتوب عى ان ك نام للحدياكم مردون كا اور بيروالي كدون كا . حرك في تانبا مردون كا اور بيروالي كدون كا . الغرض يه عارياً مركه بإس تشفي اوراك رت كان كاباس جب اوك ما مي وشيخ عادن ا جازت دی که خوارزم هیله طانن ان سے عرض کیا وہان غرب نوگ ہیں اور اس مشاہرہ کے قیارت میں ہی سنکر ہیں بہتنے کے کہا جائو خو من بنہ کروڑ ۔ لیں شیخ نجم الدین کری خوارزم آئے اور طریقی صوفیہ كى ات عت كى مبيت أوَّك آپ كے حلقہ مُكُونِس موسَّلے اور اكيا عالم كو آپ سے محربت بيدا موكمیٰ -

(مثلوة النوت ك

صا ونفيات ومراة الاترار ومفيمة لكيت بن كدشيخ عيرالدين نغدادي شيخ تم الدين كبرى كي مجوب ترین مرید تھے حکوشنے نے کال مرانی سے ای فرزندی سے تبول کی تعا تقوری مت ی جانکو ر رحه کال پر بیونجا دیا شیخ کی موج د گئی میں سندارشا دیر بیٹیچه کر دوم رول کی تکمیل میں تنول رہنے لگے۔ ایک روز شیخ محد الدین اپنے مریدوں کی ایک جاعت کے ساتھ بنیٹے موٹ تھے۔ حالت کم ان يرغالب موتى اوركها كرمن درما ك كن رب بيضهُ بطرى ما ننديتما يستيع تم الدين مرغى في طرح تربت کے یہ وں کو تحد بر سیلا دا حبی وج سے میں اندے سے بابرنکلا بطخ کے اند دریاس کیا تیج کنارے پررہے۔ یہ بات نیخ تم الدین کبری نے نورولایت سے معلوم کرنی اور آپ کی ز بان سے پہلمہ بساحة نكاكم دريا مي مراجب محدالدين اپنے حال بير آئے اور بيكليسنا تو خوف لرنے لگے ہشیخ تعدآلدین حموی کے روپروائے اور ہرت مرت سمامیت کی جسٹنے کال ہوں تو مجه اطلاع دنیا تاکدس طاقم و کرعذرخوامی کرون القصر انگ وقت سماع مین شیخ خوش طال نظر آئے معدالین نے محدالین کواطلاع دی وہ برمندیا آئے آگ سے بعراموا ایک طشت سر بررکھ کم حِيتُوں کی مگا کھڑے مو کئے شخ نے ایکی جانب نظر ڈائی اور فسر الم چونکہ تم نے درونشوں سے طریقیم كے مطابق مدرت فوائي كي ہے اينے دين اورايان كو كاليالكين تماراك روائيكا اورتم درماس روائيكا اور تعجارے اور خوارزم کے سرواروں کے سروں کا حال می تہارے سرکی طرح موگا اور عالم تباہ و میا د موجائے گا۔ بیک کوٹنے محد الدین ضخ کے قدموں بیر کریڈے چندی روز میں شیخ کی زبان سے حرِبات نكلي تني وه علاً ظهورتي آئي اورية قصه اس طرح بيتين آياكه سنت عوالدين بعدادي نهايت سِمِن وحمل سے اوروہ شیخ سعد آلدین کا وعظ سنے کیلئے آیا کہتے تھے اور کمبی تعبی ان سے ملغ كے لئے ہي جايا كہتے تھے ۔ حاسب بين موقع كے منتظر تھے أكيب دات ميں فيكم سلطان نسشہ سے بدمت تھاان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے والدنے نرمب ام حنیفر کے مطابق شیخ محدالدین سے نکاح کراپیا ہے یا درشتا کے پینکرغفب آگیا اواس کے حکم دیا کہ ضیح کو دریا میں ڈ الدیاحات بے بیانی فوراً اس علم مى تعييل كى كئى - جب يه خراشيخ نج آلدين كبرى كويبوني تو آب كى ما يت متغرسوكى أنا مله وانااليد داجعون كها ورفراما عجرالدين كو درما من دالد ماكما اور عير ديرتك سرب جده رسع اور ميرسراتفا كركها من تعانى سے من فرور درخواست كى كم محدالدين كا خون بهاسلطان فرسے د لاما جائے میری یه درخواست قبول مولکی وب اطان کو بیرحال معلوم موا تو برب شرمنده سوا -

حزت شخ کی خدمت میں شکے سر پر روہیوں سے محراموا طشت جس پر دو تلواریں رکھی مو ٹی تھیں به كرها حرموا اورص مقام بيرجو تے ديكھ موٹ تھے دہاں كھوا موا اورعوض كيا كہ اگر دیت يعنے خون بہا مطلوب ہے تو برطفت ما صرب اگراب تصاص ماہتے ہی تو بہ عواری ماخریں سشخ ئے فرای کان دالا فی الکتاب مسطور ا زراد فرایا اس کا فون بہا ترا دِر اللہ ہے تمرامري عام كا اوربدت لوكون كرمي جائس كا ارس عي تم س الله ارمون كا سلطان فر الإس وكي كهة بن كركبه عرصه من حبكيزهان بلاكو جو تركت بن يا ونت لن نوت كما اولادس تها. مغلتان سے فروج کیا اکر اطراف واکناف کے مالک کومنحرکیا اور ایک برے لئے کے ساتھ مالاس مك مَنَا تعرك في آية لاكه تو تخوان أن المات عود خوارزم شاه كي عانب بتوجرموا اور ملك باور ديئة النهرسة قبل وغارت كرى آغاز كى حركت بهريا كاوُن س ميونيا لودا کے رکوں کے قبل عام کا حکمہ دیا اس کا اندازہ اس سے موسکتاہے کر حرف شہر منیا اورس سات لاکھ غامن قبل کے کے ان مل نے فرر آلدین عطاری تھے اس طرح ٹھوسال کی مت میں تام تركستان وايران وتوران سندوستان ي مرحة ما علاقوں بير تنبضه كدليا سلطان محمه دخوارزم یں درگوں کو میجوز کر فرار موگیا سالتہ میں جزرہ آب کوٹن میں بلاکوے با تھے دراگیا۔ کہوں گی اولا دکا میں نام ونتان بنیں رہا رب کے سب قتل کردے گئے ۔ کہتے ہی کہ جنگیر خان کے جارتہ کے تع يه جارون مورس ايك الك كرك كا يادشاه موا - بلاكونجال في اليه الك لاك ولا عال كو ا نے سا تھ رکھا اور باتی تین رم کوں کو اسی مراد سواروں کے ساتھ شہر خوار رم بیتعین کیا۔ یہ لیم کے مفرت شیخ مجم الدین کری کے ممال حال سے واقف میے کے آپ سے اس سیام تھیجا کہ شہر خوارزم سے باہر جلے مائیں تاکہ آئے درت اوری کافت کار زمنیں ۔ شخ نے حواب میں کہلا بھما کہ ایام دامت كسائقه را اوراب امام رفع وزهرت ين مي ان كيم اه رمول كا-صا حب مغمات كمية بن كوشيخ تم الدين كبرى اني تنهيا وت كتبل شيخ سد آلدين هموى سشخ سينت الدين باخر درى يشخ بخم الدين رازي يستنج خال الدين كم لي مشيخ رصى الدين على لالا - با باكلال جمندی مولانا بہا والدین ولد لمولا ماملال الدین روی دغیریم کو حیرات کے ساتھ سے زیادہ کال مربدوں سے تع ریکہ کر دخصت فرایا کر اس لک۔ سے اِس جلے عاد سرحیران وگوں نے امرار کیا کہ ضرت شیخ عمى البريلي فراما مجع اس كاجازت نسب ين ان ديك المستريول كالمعمر رول كالم فيقرب كروب

معلوں مات رہت کت و نون کے نوئے شہر میں داخل مہا تو شیخ تے باقی ما ندہ اصحاب کو جمع کرے فرایا حقوموا باذن الله تعالیٰ تقات لوقی سبیدل الله لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے الله و اور اس کے داستے میں جہا دکرو۔ رہ سے پہلے نود حفرت شیخ سنگ دیئرے اپنے تعلیوں اور ہا تعوں میں نے کہ گھرسے باہر نکلے اور ان سے ما زنا شروع کیا جب بیتم موکے تو تیزے سے کام لیا بالا خرشر رہ شہا دت نوش کیا ہم حال شیخ کی زبان سے جو بات نکلی تھی اس کا ظہور ہوا تام مشہر میں کوئی زندہ باقی زندہ باقی زبوا تام

، ریاسی میں بیاب ہے۔ رحمتہ الله علم خواردم میں واقع ہوئی اوروہی مرفون ہوئے۔ رحمتہ الله علیہ

### . دکرسنے ربین

منازعتن وجوانمردى قبله وقت بخ شهالك بن عرب محرسه بروردي

آپ صرت الویکو و تقوت می الد تعالی عنه کی اولاد سے تھے دا اسکوک و تقوت میں اپنے اللہ عنیا دالدین ابوالنجیب عبدالقا درسے ادادت تھی جنکے بعدان کے مقام پرتشریف فراموک و الله تعالی میں ہے کہ آپ نے قرقہ ضلافت تینے الوجید بن عبداللہ یافتی کہتے ہیں کہ آپ اتنا دِ جنہوں نے شیخ الو دیں مغربی کے ہاتھ سے قرقہ بہنا تھا الم عبداللہ یافتی کہتے ہیں کہ آپ اتنا دِ ابن دا ان کیا نہ وقت مقدائے و مامع علوم ظام و ابن کا نہ وقت مقدائے عادفال عمدہ سالکان اور زرک ترین مشائح و مامع علوم ظام و باطن تھے۔ آپ سے سنن نبوی کے موزی کوئی شدت آخر وقت یک ترک بہیں ہوئی کئی شاہ باز آپ کی باطن تھے۔ آپ سے سنن نبوی کے بہورنے کے ان کے نجامہ ایک شیخ بہا دالدین و کریا ملتا نی میں اور شیخ بیب الدین علی بیش میں آپ کے ان کے نجامہ ایک شیخ بہا دالدین و کریا ملتا نی میں اور شیخ بخیب الدین علی بیش میں آپ کے ان کے نوان کے نواز الدین میں آپ کے فائد وسے تھے۔ میرمز الدین میں آپ کے فائد کا فلفا وسے تھے۔ میرمز الدین میں آپ کے فائد کے موفی کھے ۔ ان کے نواز اور صاحب مال قوی تھے۔

صاحب فلم آت کلتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے شیخ التیوخ بنداد تھے اتبداک مال میں صفرت عورت التم اللہ عنداد من اللہ عنداد من اللہ عنداد عن

## *ذكرست* يين

متعرب ولابت برق ازن كامقان في جلى قطالا فيراد اكبر محى الدبن على العربي

ام محقین آپ کے مقلد سے اس مقیدہ ہیں۔ انہوں نے انوان کیا جا الدین سمانی کو وجود کھلتی کے بارب میں انکارتھا اور آپ سی اس مقیدہ ہیں۔ انہوں نے انوان کیا جدیا کہ بہلے بان کیا جا چاہے صاحب نفحات کے لیتے ہیں کہ شیخ دکن الدین علا والدی سمنا فی نے شخ اکبر کی بزرگی اور کمال کے بارب میں نقو حات کے بہت سادے حواجی سی اعترافت کیا ہے اور اب تکیا ان کی یہ قلمی اس مقالت سے حواجی پرموجود ہے۔ نفحات یں درج ہے کہ شیخ اکبر فقرق آقا بلال و تقوالیج د تھے کئی علائے خام را فروقہ او نے اس خصوص میں طعن کیا اور بہت کم علائے سنت والجا عت اور مصوص میں طعن کیا اور بہت کم علائے سنت والجا عت اور صوفیاء ان کی بزرگی کے معرف میں اور بہت کم علائے سنت والجا عت اور سے موفیاء ان کی بزرگی کے معرف میں اور بہت کی مطاب نفیق جا ان کی بزرگی کے معرف میں جا دور ب سے بڑی طعن کی وہ یہ فراتے تھے کہ فقیق جا ان اور ب

صاحب مراتة الاراد كلمة بن كه بنداد ك ايك شائخ في شخ اكركه حالات ادر مناقب ايك كتاب مين في كركه حالات ادر مناقب ايك كتاب مين في كتاب مين في من الله من الله من في الكرك مصطلحات با في سوس زايد من اين ايك تعفيد ف من آب تحرير فرات من كرميرى اس تصنيف كى وجد دومرو لى عارح نهيس من بلكم من سجانه تعانى كا مجه برفكم وار دموا تعا اور قريب تعاكم فجه جلاد س لهذا من اس كام من شغول موا ادر دوم مى تصانيف كرك في سجانه توا كافراب يا مكاشفه مين الكرم المنافية المنافية

صامب فینی و نفرات و کلکه دمراه الامرار کلفه می آب کی چیخ اکتبوخ سے ملاقات ہوئی الیدی دور ہے سے نظرائم کا در بور بد بغیر سی فقت کو کے مدا ہوگئے اس کے لبد فیج اکبر سے نئے التیوخ کے مال کے سال کے سخت وریا فت کیا گیا تو فرایا کہ وہ سے یا وی بحل منت نبوی سے ملوی ادرجب فیج التیوخ سے تئے اکبر کے مال کے بارے میں بوچیا گیا تو فرایا کہ دہ دریا کے مقافی میں ۔

میروہ فتو مات سے نقل کرتے ہی کہ شخ اکبر سے فرایا کہ میں منظم میں ایک محلس میں مافر میں اور میں مافر میں اور میں مافر میں دیکھ سال کو میں مافر میں والی اور میں دروہ کی ایک اور میں مافر میں اور میں مافر میں والی میں اور میں مافر میں والی میں ایک ایک آگ انکو اس مافر میں مواد کی اور می مافر میں مواد کی ایک اس آگ سے مراد نمروز کی اس میں مواد کی اس مافر کی اس مراد میں سے کہ وہ فرود کی آگ سے مراد میں ہو اور می مراد میں سے کہ وہ فرود کی آگ سے مراد میں سے کہ وہ فرود کی آگ

شَافَة النوت (۱۴۷) النوت النوت النوت النوة جهارة م

نعذب میں متبلام کے استینے سنے کہا کہ یہ آگ جو مجلس ہیں روشن ہے وہی آگ ہے یا ہمیں ہی ا خاصیت حالانا ہے کہا کہ ہاں وہی آگ ہے ۔ لیس نیخ اکبر پنے اس آتش داں کوروبرور کھا اور وہ آگ اپنے وامن میں ڈال نی اور کہا کہ اپنا ہاتھ لا ڈاورجب اس نے آگ پر اپنا ہاتھ رکھا تو ہاتھ نہ میلا سنینے نے کہا کہ آگ کا حالا نایا نہ حالانا خدائے تمانی کے حکم سے یہ و خاصیت کا فی نہیں فلنفی نے اقراد کیا اور ایکان لایا۔

الغرض شيخ اكبرتمام مقابات سلوك سے ترقی كركے مقام فردانيت بر فائمز موگئے. وہ باتفاق اكترائی الدخیاء تصوفيا و كام و بيتواتھ - عبدالرزاق نے ان كو چارفاتم و لايت محديدي شمار كيا ہے جيا كو دائي و لادت تقبيد برسيد سي جو اندلس كيا ہے جيا كہ دكراميرالوئنين كرم اللہ وجہ بي گذر جيك - آب، كی ولادت تقبيد برسيد سي جو اندلس كا علاقہ ہے سترہ در مفان ساتھ به شخص دو مرى ديم الا فرس الله به شخص من اور قامت دو مرى ديم الا فرس الله به شخص الله مقدم بالله مقام بالله بيا بر اقع مولى - در شق كے باہر من سيون كے دائن سي مرفون موئے دحمة الله تقائی عليد -

#### . وكرم شتريين

صاحب التغراق وومد اور دایم البکار مع منبکی رقت کم ند موتی اور اشک ریزی نبدند موتی تقی يه ما ل ما وق تفاجس من كلف كاف إن فل نه تما . آب في كني تصانيف من شل تفسير عرائي مترح خطيجات عربيُ فارسي كه كتاب الانوار في كشف الامرار ، غلبُهُ حال بي أب سيم ايسالملام مرزوم يتما دِئى كى تحديد نرآ ما كيتم س كراب أكاه اكي معنيه عورت كى مرت من مبتلا مو كف ملح من ا في دا قف نه تعله آب كا جو د حدا ورجو نعرے تعط اسى طرح برقرار تع ليكن بيرالله كے لئے تھے ان مغینہ عور توں کے دِلْ میں خیبال گذراکہ آپ کے لیے نغرے اور وجدان کے لئے ہی کو گئے ہیں یہ نوے بی حق کے لئے ہیں۔ آپ صوفیا رقی محلی میں گئے ایٹا خرقہ آبارا اور ان کے روبرو ڈالدیا اور ديكون سے اپنا قصر باين كيا اور في إلى كرس بن جاسباكرس اينے فيال سي تھو انوں -ن معینہ کی خدرت لازم کرنی کہتے ہیں کہ آپ کے حال سے حب متینہ پر ظاہر مواکراپ ا كامرا دليا دسية بن تواس نے توبر كيا اور شيخ كى خدرت اختيار كى اسكے معدشيخ كے دل معنینہ ى محبت را بل موكمي اس وقت، آب معرصوفيوں كى محبس س آف أينا خرقد بنسا۔ وه پر می نگھتے ہں کہ حب روز بہاں ہیا رموے توثیج الوالس کبروی اورنینج علی سراج جو وونوں بترک عارف عالم اور تمقی تھے آپ کی عیادت کے لیم آئے آپ نے الکی ماتب مقوم سور فیرا کی کئیں روز میں اس اقید حیاتی اور زیر کاتی سے باس موں اور حیات ایدی روحاتی سے۔ سقد تساہوں تواس روز آنا۔ ان در فوں نے تبول کیافتے نے کہاکہ میں تہا دے سا منع سے جارہا وں ۔ اے ابدائس میرے مانے کے بیندرہ روز ابدائم میرے پاس مینی بی اور اسے طبی علی ا تم ایک ما ہ کے بعد مجد سے آ ملی کے ۔ القصر شخر وزریبال نے ۱۵ رفس کو رصلت کی اور شیخ الوالحن اس میسے کے آخریں اور شیخ علی نصف ما وصفریں اس مالم فان سے رضرت موم الدملیم صاحب راة الامرار كيتي كرشيخ الريكر كلام حوشيخ رورتها ب امعاب كياست تستع كرم موروقة كراته من بارى سے قرآن بروائي تقادس يارے برعا اور مير بن وس ما رے مُر مصر حب شنع فورت موسك و نعا مُحدِير تنگ مولكي وات شنع آخرى معتقر مل الملاكرين في نازيرُ عن السكر ميدشخ كى ترميت كے ياس ميني كر قرآن يرصف كا سلي اد ما آگيا مكى وحدس مشكل مي سنه وس بارسي عمك اس كا موضيح قرس فيك اورمرس نزرك بيد كردس بارئے متركے مالانكم لوك جن موالے اس وقت آواز منقطع موسكی ایک مت تك يہ

شكارة التوت ( الكوة جاري ( الكوة جاري )

جاری رہا ایک ون میں نے آب کے اصحاب سے ایک تی مال بیان کیا اس روز سے ہے نے فیے کی آواز نہیں سنی ۔ شیخ کی و قاست 3 ار محرم کنت کے برزمانہ سلطنت قطب الدین تھی وہن فوارزم شاہ واقع موئی اورشیرازمیں مفول موسے رحمتہ التدم قاعلیہ ۔

## وكر سنخت رايب

كانسف سرعداني وأفف مراحد مقدا في مشيخ بها والدن ولد

آب كا نام محريث من احرين طبي ب وخرت الويكر مديق رضي التدعنه كي اولا دس مق لقول صاحب تطالیف المرفی مفرت سیخ تجم الدین کری کے خاص اصحاب سے تھے آب کی والدہ وحر ه خواسان سلطان علا دالدين محمو خوارزم شا وتمين جيكے متعلق آنحفرت صلى الله عليه ك لم نے سطان کو خواب سے اشارہ قرایا تھا گروہ النی الم کی کہسین طی کے ساتھ عقد کو دے ۔ ضائح استاس برعل كي اسكفهاه مرسلطان ببادالدين بيدا موف ان كي عردوسال كي موفي في کہ ان کے والد کا انتقال موگ جسٹ ن شعبہ رکویہ و نیجے تو تحصیل ملوم دیتی میں شنگول موسے بہان کا كه ان ملوم سي من ل حاصل كيا - حفرت رسالت بنياه صلى السُّه عليه وسلم في ان كوعا لم شها دت الملان العلاد كا نعتب عُطا قرايا تعا ببرمال مب وه مرتبه كمال بدبيوية تومركي علاقرما مهيكة تام علادنتل فحرالدين رازي وغيروان بدرنتك وصدكدن كلف افران برسلطان ك مقابط میں خروج کی تعرف لگا فی اور شہر کلتے سے ان کر یا سرکرنا جا ہے تھے جمیداً ان وگول کے د في شرك الدين روى كم سيما سر صلى كم أس وقت مولا نا ملال الدين روى كم سن عط - يراه نيشا كيرونندا داب ن كر خطه كار خ كيا . نيشا كيرس شيخ فريد الدين عطارس طاقات كي خرت مطار مولانا علال الدين سے بہت ميريا في سينيش آئے اوراين تصنيف اسرار مامرد عكم فرایا که اس سند تمها رے کا م کا راسته کول اے گامولان اس امراز ا مرکو مهیشر أیف ساتھ ركعا كرتے تھے رجب بہاء الدمن نبداد میں ہونچے تو بہت سارے ہوگوں نے ان سے پوچاكہ آب كاكس طالفرسة تعاتى ہے اور كهال سے آرہے ہيں اور كہاں مارہے ہيں مولانا بہأوالدين نے

فرایا هن الله والی الله ولاحول ولا قوق الا بالله یف فدای طرف سے آراموں اس کی طرف سے آراموں اس کی طرف طاریا ہوں ۔ تام فول وقوت قدائی سے ہے دجب اس کی اطلاع حفرت شیخ شہاللہ ین سے در دی کو دی گئی تو آئے نے فرایا یہ کہنے والا بخر بہا والدین بی گورمر انہیں موسکتا . کپ فرخ الشیوخ نے استقبال کیا اور وروز تاریم مہان داری کی تقدرے روز عاذم کم معظم ہوئے والی میں بی نب روم مقوم ہوئے اور چارسال وہاں رہے . اور سا ت سال لارندہ میں رہ اور وہ میں رہ بی سلطان ولدمتولد موئے ۔ جب المعان برے موئے تو لوک انکومول نا مبلال الدین کا عمال الدین کے ہمراہ دیجھ کو اس کوان کا عبانی سمجھے تھے اسکے دار برے موئے ان کو بہائی اور وہ بی درخواست کی دولانا بہا والدی وہ سراطان وقت نے ان کو بہائی کے مراہ دیجھ کی درخواست کی دولانا بہا والدی وہی برخواست کی دولانا بہا والدی دیس بروز عمد انہارہ و رہے افتانی میں داخل جو اور دمت الہی موئے دھمتا الله علیہ۔

### و كرست ركف كاشف الدار فق عارف رق بيشوا فخف سير برم الدين و فت محقق كاشف الدرار مرق عارف رق بيشوا فخفت سير برم الكرين و فت محقق

آب الما ترفر كرادات منى سے تھے مولانا بہا والدين ولد كے تربيت يا ولكان اور مرد ل سے تعرب يا ولكان اور مرد ل سے تھے ۔

منامی نعی استان کلھے ہیں کہ خوار آن اور ترقی ہی ہرواں کے لقب سے منہورتھے۔

کے ساتھ تشریف فراتھے کیا گی۔ آپ نے فرایا وائے انسی معزت اس داور میرے فیے نے اس دیے اس داور میرے فیے نے اس دنیا سے رملت فرائی اس کے بعد مولان میال الدین دوی کی ترمیت کی غرض سے فویتہ ہونی اس کے دنیا سے رملت فرائی اس کے بعد مولان میال الدین دوی کی ترمیت کی غرض سے فویتہ ہونی ہوئے اور زسال تک اس کی ترمیت میں تو آپ سے بلنے اور زسال تک اس بان الدین فرش فاک پر بہتھ مورث تھے پہتوراسی طرح بہتے ہے ہے جاتے ہے اس کے لئے آئے۔ مولانا ہر بان الدین فرش فاک پر بہتھ مورث تھے پہتوراسی طرح بہتے ہے ہے جاتے ہے اس کے دور سے نظم کی اور بیٹھ سے کے اس میں کی قینے سے مرد وں نے پر چھاکہ سکوت کی کیا دج بہتے کی اور بیٹھ سے کہ ایک مال میا ہے نہ کرتہ یان قال ۔ پیر پر چھاکہ اکر آپ نے بر دور تی کہ ایل طال کے سامند زبان مال جاہدے نہ کرتہ یان قال ۔ پیر پر چھاکھا کہ آپ نے بر ایک کہ ایل طال کے سامند زبان مال جاہدے نہ کرتہ یان قال ۔ پیر پر چھاکھا کہ آپ نے دور سے نظم کی اور سے سے دیکھ کے دور اس مال جاہدے نہ کرتہ یان قال ۔ پیر پر چھاکھا کہ آپ نے دور سے نظم کی اور سے سے در بان مال جاہدے نہ کرتہ یان قال ۔ پیر پر چھاکھا کہ آپ نے دور سے نظم کی ایل طال کے سامند زبان مال جاہدے نہ کرتہ یان قال ۔ پیر پر چھاکھا کہ آپ نے دور سے نظم کی ایل میا کہ دور اس کی ایک کرتا ہوں کہ کرتے ہوئے کی کہ کہ کہ دور سے نظم کی ایل میا کہ کرتا ہوں تھا کہ کہ کرتا ہوں تھا کرتا ہوں تھا کہ تھا کہ کرتا ہوں ت

الكاة النوت المالة المالة

اکرکسے پائے قربایا وہ معانی وحقائق کے ایک دریائے مواج ہیں وہ پہلی لکھتے ہیں کہ شیخ صلاح الدین الکھیے میں کہ شیخ صلاح الدین اللہ میں صفرت کے مرید محصر حبن کے متعالق آب فرماتے ہیں کریس فرشنے صلاح الدین کواہل دنیا کو سخت میں اور میں میں اور اللہ میں اور اللہ میں ہے ان کاسن وفات نظر سے نہیں گذرالسکن وہ شیخ الشھون کے معاصر تھے۔ دحمتہ اللہ علیہ میں ہے ان کاسن وفات نظر سے نہیں گذرالسکن وہ شیخ الشھون کے معاصر تھے۔ دحمتہ اللہ علیہ م

و و کرمنے ربعت

عاشق ازادى قط فرادى فجور حق شخ مالدين بندادى

آپ کا کفیت شرق من مورین الوالفتی ہے ۔ صاحب نفات کلفتے ہیں کہ آپ کا اصل مقام بنیا دیتا ۔ خوارزم شاہ کی استدعا پر خلیفہ لغذا و آپ کے والد کو بندا دسے بھیجا اور آپ اپنے والد کرساتھ نبدا و سے آگے اور ہر دوسا لمان خوارزم شاہ کے مقرب من گئے ۔ صاحب لطابعت النری کلفتے ہیں کہ آپ کی صورت لطیف اور طبیعت ظریف ہی ۔ اکا برخلفات فیغ نجم الدی کہری سے تھے ۔ صحنت فیخ سے ایک جی ہیں کہ شخ نے اور این کہری سے تھے ۔ صحنت فیخ اور شیخ کھی طبیب تھے ہیں کہ شخ نے اور این کی خوارد می مورت لطیف اور شیخ کھی طبیب تھے شیخ کے اس کہرا ہوں کا رکن اور اور اور اور اور اور اور اور آپ مجدالدین کے سالے کوئی دور اور اور آپ مجدالدین کے سالے کوئی دور اور اور آپ مجدالدین کے سالے کوئی دور اور کا موری کا موری کے اور اور اور اور آپ مجدالدین کے سالے کوئی دور سے ایک اور آپ مجدالدین کی اس موری سے دور تو سے ایک اور تاجی کی دور موری میں مجبی دور اور سے دور سے ایک دور تھے مجدالدین کی موری موری کے اور شیخ محدالدین کی موری کے دور سے دایک دور تھے محدالدین کی موری کے دور سے دائی دور تینے محدالدین کی موری کے دور سے دائی دور تینے محدالدین کی موری کے اور شیخ محدالدین کی موری کے دور سے دائی دور تینے محدالدین کی موری کے دور سے دائی دور تینے محدالدین کی موری کے دور سے دائیں دور تینے محدالدین کی موری کی اور شیخ محدالدین کی موری کے دور سے دائی دور تینے محدالدین کی موری کے دور سے دائیں دور تینے محدالدین کی موری کے دور سے دور سے دائیں دور تینے محدالدین کی موری کے دور سے دور سے دائیں دور تینے محدالدین کی موری کے دور سے دور سے دور سے دور سے مدالے دور تینے محدالدین کی موری کے دور سے دور سے دور سے دور سے موری کے دور سے موری کے دور سے موری کے دور سے موری کے دور سے دور سے موری کی موری کے دور سے دور سے موری کے دور سے دور سے موری کے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے موری کے موری کے دور سے دور سے موری کے موری کی دور سے دور سے موری کے دور سے دوری کے دور سے دوری کے دور سے دوری کے موری کے دور سے دوری کے موری کے دوری کے دور

ان کے بیابی پدی ہے۔ خوست میافتہ اند در ازل عامعۂ عتق نبہ کر کیہ خطر سبنر در کنارست ہو دی شخے نے اپنی داڑھی پکڑی اور تلوار کلے پر رکد کرکہا سہ کر کیے خط سبنر مرکنارش بودی۔ اس سے

جناية البنو*ت* ك

ابنی شبها دت کی جانب اشاره تها اسکے بعد یہ دباعی پڑھی۔
در بحر محیط غوط۔ نوام خور دن یاعث رق شدن یا گھری آوردن
کارے تو مخاطرہ است خوام کردن یاسٹ رخ کنم روئے تریاری کردن
جندر وزند گذرے کوسلطان فحر خوارزم نے اپنی والدہ سے عاشق کے تہمت میں شخ کو دملہ میں غرق کروا دیا اسکے چندر وزبعب خود مجب تمام خاناں کے ساتھ ہاک سم گیا صلی تفقیل و کر شریف شخ مجم آلدین کری میں گارہ جا داتاتی و اقع موئی ۔ دھتم الدین کری میں گارہ جا سے ایک میں شہادت سلاک میں تباریخ کا اوجا داتاتی و اقع موئی ۔ دھتم الدین کری میں گارہ جا داتاتی

آب کانام تحدین المویرین ای تحدین المحسن بن محد کموی بے آپ نیج نجم الدین کبری کے اصحاب کیار سے بھے آپ آپ نے خم الدین کبری کے اتبدا اصحاب کیار سے بھے آپ کے بہت مریدین تھے۔ علوم ظاہری وباطنی میں نقید المثنا ل تھے۔ اتبدا ساوک میں حدرت کنے شائیف کیٹر ہیں۔ ساوک میں حدرت کنے تعدال ورکھات کے مہم سے عقل و فکر عاجم ہے۔

ما حبافها ت نے تربیدیا ہے کہ آپ نے قرایا ایک وقت بیری دو حدے قالب نے نکل کیم و کیا اور تیرہ روز تاب وہ قالب سے بامر نمی اسکے بعید معہ قالب ہیں داخل ہوئی اس تیرہ دوڑ کی دت میں قالب مردہ کے انڈیڈ اربام میں میں سے تھی نہ فرکت وب اسمیں بھر وح آئی قریم وسابق وہ چلنے بھرنے لگا اس کو بیر خبر تک نہ سو ٹی کہ اس پر بغیر دوح کے لگتہ روز گذرکہ اور وہ مردہ کی طبح پڑار ہا۔ دوسرے وگوں نے جوموجو دی تھے تبایا کہ تغیرہ روز اس حالت میں گذرے حفرت شیخ صدرالدین توزی می آپ کی صحبت میں سے ایک روز آب نے فیم الدین بن علی العربی سے جب بدیات کی گئی تو الکت سے برد تب کے میں جب بربات کی گئی تو نوایاکہ کلیات کے فرنیات ہوتے ہیں کلیہ ایک ہے اس کے خید فرنیات ہیں اس طوح مواتی کی تعواد مات ہوتی ہے ۔ اس سلم کی تشریح شرح دایوان مرتفوی علیال الم میں وضاحت ہے بیان کا تی معام ہے میں منفی ہے ہوئی تعلیم میں وضاحت ہے بیان کا تی معام ہے ہیں کہ ایک روزشنج صدرالدین تو نوی محلیس ساع میں صفہ کے گرد ملقہ میں تھے اور مید صفہ آپ کے قیم کی نشخت کا وقعی نیخ برہت دمیر کا با دب تمام صفہ کی طفہ میں تھے اور کی جوئے نیخ میں منبر کئے ہوئے تیخ صدرالدین کو آوادوی جب منظم میں منبر کئے ہوئے تیخ صدرالدین کو آوادوی جب منظم اس میں کہ تو آپ کھیں منبر کئے ہوئے تیخ میں آخفرت دسالت نیاہ صلی اللہ علیہ وکم اس معتقر برائی میں کہا ہوئے تا می میں آخفرت کے جا ل میارک سے مشرف می مول دہ تم کے کھی میں ترکی میں کر بات اور خواری عا دات بہت ہیں آپ عربی اور خاری ہوئی ترکی ہے تھے ۔ ترکی سال کی عمر میں بروزعی الفنی میں میں ترفی نہ ابوا حد عدالتہ میں سیم میں ترفی میں میں ترفی میں میں ترفی نہ بوئی میں ترفی نہ بوئی میں ترفی نہ بوئی میں ترفی نہ بوئی دو میں اللہ میں میں تو اس میں تو اس میں تو اس میں ترفی نہ بوئی میں تو اس میں تو اس میں تو اس میں ترفی نہ بوئی نہ بوئی نہ بوئی نہ بوئی میں ترفی نہ بوئی ن

وكرست ركين

متمر والبيت ماوي واضئ لطاع فق بازي يحسين الدين باحرزي

آپ میوب شرین خلیفہ شیخ نم الدین کری تھے۔ صاحب نعات کلیفتے ہیں کداوالی مال می نیخ نے طورت میں میں کہ اوالی مال می نیخ نے طورت میں میں اور میں دور تھے میا کہ میں دور تھے میا کہ میں دور تھے میا کہ میں دور تا دار مارد اور فرایا سه

من عاضی مراغ ساز واراست به ترمعتویی سرا باغ جد کاراست ایش و اوربابرا در بیران کا ما تعدید کر دار دو و دال و و و بال ایش اوربابرا در بیران کا ما تعدید کر بابر لاک اور بیارا کی طرف رواند که دیاله و و و بال کے صاحب ولایت تعریک من کر ایک رات میں یا وجود اجازت روانگی دینے اوربیہ کئے کر تم ب ایس شرائی میں ایک بیرانو ما با نی سے بعرکه در فلوت نیج برگوری آج شب فرائی بابر نکلے اورسیف الدین کود کھا تو بوجیا کہ کیا بی نے تم ب نہا تعاکد اور سیف الدین کود کھا تو بوجیا کہ کیا بی نے تم ب نہا تعاکد اور سیف الدین نے در و فرد اس زمت وریا فرت میں ڈالا بی شی سیف الدین نے اور سیف الدین نے اور سیف الدین نے در اس زمت وریا فرت میں ڈالا بی شی سیف الدین نے الدین نے در اس زمت وریا فرت میں ڈالا بی شی سیف الدین نے در اس نے شی نے الدین نے سیف الدین نے در اس نے شی نے الدین نے در اس نے شی نے الدین نے در اس نے شی نے الدین نے شی نے الدین نے سیف الدین نے در اس نے شی نے الدین نے سیف الدین نے در اس نے شی نے الدین نے در اس نے شی نے الدین نے سیف الدین نے در اس نے شی نے الدین نے در نے در الدین نے در الدین نے در نے

واب دیاکرمرے ہے اس سے زیادہ کوئی مسرت ولات نہیں ہے کہ آپ کی فدمت میں شفول
در اس من ایا تم کو بتا رہ مو کے تہا رے دلاب میں سلطان دوڑی شے خیاتجہ الیا ہوا۔
صاحب مراۃ الا تراد کلھے میں کہ ایک دوز امک بادت ہے شخص الدین سے سلے کیلئے آیا
دالیں موتے وقت عرض کیا کہ بھلے رنذ را کے گھوڑ الایاسوں میری ہستدھا ہے کہ حفرت کو
اس بدا ہے ہا تھ سے سوار کراؤں ۔ شیخ نے یہ استدعا قبول کی خالفاہ کے دروازے بدائے
بادشاہ نے دالاب بحری تاکر شیخ گھوڑ ہے پر سوار مول کھوڑ ہے نے مرکشی کی اور ساھنے کے
دونوں یاؤں اٹھا کرمرے کی تقریب کیاس قدم کے بارشاہ مہراہ درکاب دوڑ آ دہا
دونوں یاؤں اٹھا کرمرے کی تقریب کے سے موری تھوٹ کے بیاس قدم کے درواز اور کاب دوڑ آ دہا

اس طرح صفرت تم الدین بری کی بیش گوئی میح تأمیت بوئی ۔
راحت العکد بسی حفرت گنج شکر کلیمے بین که انتدائے سلوک میں جب بغدا دسے بلٹ
کرس نجارا ببونی تو و بال شیخ سیف الدین سے ملا سنیخ ماعظمت و بہیت تھے ۔ جب شیخ
ک فرمرت میں آیا تو میں نے زمین براینا مرحد با دیا سنیخ نے نجھے بیٹھنے کے لئے ارشاد فرایا میں
میڈو کیا ۔ جب کمی شیخ میری طرف نظر کو تے یہ فرمات کہ بدلا کا مشائح دوڑ کار موگا ۔ تام دنیا
اسکی مرد ہوگی بھراس کا می کئی کرجوان کے دوش بریمی میرے کا مزھے پر ڈالری اور فرایا اسکو

ایک برار در ایر و لوک کھانا نہ کھائے اورجب کھانا یا تی نہ رسّیا تو بعدس آنے والوں کو لفد ا ما دوستے بیرطال کوئی آئید کے درسے محروم والیس نرموما -

وہ یہ بی گفتے ہیں کو اکی۔ روزش نے اپ بیرش نم الدین کبری کو خواب ہیں دیکھاکروہ
ان سے طف کے بہت شتاق ہیں ۔ اس مفتہ بی سل آب ذکر فراق اور وداع خلق کرتے ہے
رب درگ جران نے کرشنے ساسل کیوں اس طرح تذکہ کا ذکر فراق کرد ہے ہیں آخہ آپ نے
ان سے محاطب ہو کر فرما یا اے سلانے تم کو معلوم ہو کا چاہیے کہ میرے بیرٹ فجھ خواب میں بلیا
ہے اور میں جار ہا ہوں میہ کہا منبر سے اترے اور گومیں کے میں راستہ میں آپ کا انتقال پوا
آب تمام اصحاب کے ساتھ بیٹے دہیے وات کا المت جھہ گذراتھا کہ ایک نزرگ صوف بہتے ہوئے
اور ما تھ میں سے ای ہوئے آئے اور و کسیب شنے کو زیاشے نے سیب کھایا اور جان بی کسیم ہوئے
اور ما تھ میں سے ای ہوئے آئے اور و کسیب شنے کو زیاشے نے سیب کھایا اور جان بی کسیم ہوئے۔

النازة البوت النازة الناز

در کومے داشقان جیساں دمنید جال نے کا نجب المبت مگنی مرگسند آپ کی وفات زانہ سلطنت منگوخاں بن لویے خال بن جنگیرخان میں هالائیم میں واقع ہونی نیاط میں مدفون ہوئے رحمتہ اللہ تعانی علیہ۔

وَلَرْ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

وعنن دوبالألنجيناساراعلى مقتد اوقت يحرض الدين على اللط

آپ کا نام عَلَى بن سَيِر بن عب رفسل ہے ۔ نتنج سعید نرکور حکیم سَینا ئی کے چیازاد بھا ئی تھے صاحب لفئات لكيتي س كروب وه معزم عج خواسال المئ قو خوام أوسف سداني كي صحبت میں رہ کہ وہاں تربت یا فی اس وقت نے تھم الدین کبری مراآن کو حو ایک رستگ کے فاصله بيدا مك كا وُن ب طلب هديث من كي موث لحجه اس كا وُن من شخ على لللار وك تع جنك یاس وہ اترے اتفاقاً اس رات کو علی العثاری دیکھا کہ ایک پیری نگائی گئی ہے اور ایک محص اسکے ے پیکھرانے اسے لیگ کے لید دیکھرے اس کے روبرد آنسے ہیں اور وہ اپنے ما تھے سے انکو الدومرك أسان كسية مارا ب - تين على لالأولى اسى طرح درت برت أسان الكلياما ب انہوں نے یہ دا قعہ اپنے باب کو سایا توان کے باب نے بی جھاکیاتم اس تخص کو جانتے ہو شیخ علی لالانے کہا ہما نتا موں ادر انکو انتھی طرح مانتا ہموں۔ باب نے کہا کہ اس تم کو انکی لاش کرنی جانگے كرام كالعي ان كر ما ته سيب معلى لا لاحب ضيحت الحي لاش مي مصروف مو كركي سال تے رہے کیکن بے سود بہال کا کوشنے تم آلدین کری خوارزم آئے ادراس کا کو معیلایا اسوقت علیّ لالاترکت من سی حواصراً حراسوی کی تعانقاه میں مجعے ایک وٹن ایک تھی خوارزم سے آیا بیٹنج احمد لبوی نے اس سے دریافت کیا کہ خوارزم میں کوئی دروش سے اوروبال او کون کا کیامتخارہے ۔ اس فعف نے کہا کراس وقت ایک جوان وہاں آیا ہوا ہے جواد شاوعلق میشغول ہے اور خلق اسکے گردہ م شخ احداثی کے بعربی حیا اس توجوان کا کیا ام ہے اس نے جواب دیاکہ اس جوات کا نام مجم الدین کری ہے۔ جب علی لالا نے قلوت میں یہ مام سفا کورہ فلوت سے اس آئے اور مفرک لے کمر ایڈی ۔

شخ احرار ئی نے کہا کہ موسم ہما رہ ک تو قیمت کروٹیتے علی لالا نے کہا کہ تھے سے یہ مامکن ہے اور وہ س فی نجم الدین کری کی خدمت میں ہونیج اور حصول سارک میں مصروت موسکے۔ اس کے بعد غ میرالدین نعدادی کی فدمت میں آئے اوران کے مرید موسکے شیخ رکن الدین علّا والدولہ سمنا فی ، دِو زاسطوں سے ان کا سلسار میو نمیاہے مین کا بواسطر خینے محد الّدین شیخ بخم الدّین کری سلسلہ ملتا ہے ادرو و کئی نررگیل کی صحبت میں دہے کہا جا تاہے کہ ایک سوچہ بسی شیوخ کا مل سے انہوں نے خرقہ حاصل کیا ۔ان کی وفات کے بعدان کے منجلہ ایک سوئٹرہ فرقہ باتی رہ کئے تھے انہوں نے سندوشان كالبي مفركيا ادرابي أتوفا رتن منرى كي صحرت من بيوني كدان مصصرت رسول اكرم صلى التُدعلية وسلم ك الله الناسة عاصل كيافيغ علاوالدين سمنا في الني تقيم فها في اوركها كرفيغ رضي الدين على لالا رقي بن نعر بی صوبت میں رہے۔ اکفرت صلی اللہ علیہ و کم نے ان کو ایک کھی دی تقی ۔ خانجہ صاب نفحات کہتے ہیں کہ فیخ رکن آلدین علاء الدولہ نے اس کنگمی کو خرقہ میں لیدیٹ کہ اور اس خرقہ کو امایب کواغذ میں ركوكراس براني تمله على ترييا تعاكر بدرسول الشرصلي التدعليد ولم كى كنگيدول الكيكمي ب ويح فقر تك نواسطها لولوق رب بن تقريبو من سير الكن بيض ارياب سيراس كا انكاركرت س لم بابارتون سندو تمير ا وراً محفزت عاليب لام كونه وتجها نتها جب كدميرها ل الدّين محدث رفعته آلاحياب كي ملدتا في یں تحریر کرتے ہی کہ رہتے ہی محمور یا نے سوستانوے من مجری کے بعداوریا یا رتن محدسوبیس سال من محری کے بعد میدا ہوئے اور میہ دعویٰ کرت میں اہم آنحفرت علیالسلام کی صحبت میں رہے لیکن اس بادے یں ہارے لئے دوعار و کا او کا فی رہے آئی کمن الدین علاء آلدولسمنانی جنہوں نے اس واقعہ فی مجمع -غرما ئی ا ور دوسرے میراشرت جهانگرسمنا تی حتبوں نے لطائف آشری میں ککھاہے کہ ایک وقت یہ فقیر ابد أرضارتن سدى كى خدمت مين بيوتيا ادران سم الطاف سے بېره درموا-

جن کے منجابہ ایک بیر ہے کہ یا بارتی منہ کی سے اس نقر کو نسبت فرقہ ماصل موقی اور آنکونسبت
آنفرت علیا سیام سے حاصل موئی مضربانہ تعانی نے آئفرت علیا سیام کے برکات انفاس قرسیہ
سے بابارتی منہ ی کو طویل عرعطافر باقی ہتی ۔ یہ باعث تعرب نہیں ہے تذکہ ہ شہدی ہیں ہے کہ بابارتی
منہ ی کی وفات سنگ ہم میں واقع موفی اور تقدید عربرت میں بوئی ہوئے اور بعض کہتے ہیں کہ ابوالرضادین
منہ ی سے دارکنورکیور مت ی حوکی ہے جو آنھ خرت کی خدمت میں ہونمیکر اسلام سے مشرف موٹ ہوئے تھے۔
منہ ی صامل کلام شنے رضی الدین علی لال تیام کی لات انسانی سے آراستہ تھے بیشعرانی کا ہے سه

المناوة النوت (۱۱۳۷)

مم جان بہندا و دل گرفتارتواست مم دل بہندار جان خریدار تو است اندر طلبت صبر بہاند نہ فت ہار ہے۔ برکس در آرزوئ دیدارتواست تبدر کانہ فلافت ابواحد عبداللہ بن تنظر باللہ جبکالقب تقم باللہ تعلق اور بنی عباس کا آخری خلیفہ تھا بلاکوٹ ان کے ہاتھ سے برورکیٹ نہ تباریخ چودہ صفر است میں واقع مہوئی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ۔

رحة المان المحرف المروم المروم المحرف المحر

اوران کے کما لات نی شہرت موگئ اور کمی لوگوں نے ان سے تربیت یائی از آں جلہ فواجر تہاوالدین

كبرى ادرانيح فرزندالوالفاق يتح نها نبي سة تربية بإئى جيهاكه اپني مشائح سلسله كيهيان ميانهون كها يه

بشكاة النوت

پی از علی صق آ دفنرینهٔ اسسداد منیدو بوعلی ومغر بی مشدنداخیبار اام احد دلیس از بهروردی وعسمار دگرمحد لیسس الوالفتح بودنی کبار که بود قدوهٔ اخیبار وسرو دا براد امیساکد ان کے اضعارسے ظاہرہ ۔ رسیدفیفی علی داز احر مخت د مدیط کی ومورت کرخی وستری عقیب این بم ربواتقاسم ولین از فست ج لیس از اکا سر ندگور سیخ نجم الدین کال احرواً نکه مهار عظمت و دین خوام ادار فرای کوکایل و وقایق

الغرض خوا جدالوالو فاء كوكابل ذوق مشرب تعاجبياكه ان ك اشعار سے ظاہر ہے -

من از توحداند بوره ام آما بودم بند این ست دلیل طالع مسعودم در ذات تو تابدیدم از معدوم بند در نور تو ظل ایم اگرموجودم ان کے برب کا ست بین ان کی و فات هائد میں واقع موٹی دحمة البتر تعاسط علیہ عاصل کام بیکر سلدکر دریہ میں بربت شاہ بازان حق پیدا بوٹ ان کم منجلہ ایک نے بین النمال جال آلدین گیلی ہیں جو بڑے فاضل و دانشہ مذر تھے مکم باطن سے تمام کتب خانہ کو دریا میں ڈال دیا اور شیخ کی خدرت میں بیونچ کے تربیت یائی تینے نے ان کوخرقہ بہنایا ۔ دو سرے شیخ نجم الدین ماذی المعروف بریداللہ میں جن کی تربیت شیخ نے مجد الدین بندادی کے حوالہ کی تی مرصا دالعیت و اور

المعروف بدیداللہ بی جن فی ربیت مسیح کے مجدالدین بورادی سے حوالہ فی می مرصادالعب وادر تفسیر بحرالحقابی ان کی تصابیف بیں ۔ جنگیز خاص جب خوارزم سے ہوتم کی طرف کیا تو اتف قا مصدرالدین جو نوی در الدین جو نوی کے اسکا ملاقات موئی ۔ نماز مغرب کا وقت آگیا تو معدرالدین سے امارت کی استد حاکی گئی شیخ نے دو توں رکھتوں میں سورہ قبل یا ایعاالکا فرون کا وقت نوی فرایا ایک بارات کے لئے اور ایک بار سام بورت فرایا ایک بارات کے لئے اور ایک بار اس جیٹ سانے کیلئے باعتبار لفظ الکا فرون میں سورت بڑی ۔

شیخ نیم الدّین داری کی وفات سی الله ایرس نرا ندساله نت علا والدین بن الب ارسّلال بو سلطین نوارزم سے تما بندآ دیں واقع موئی عرفرت اوالحسّن مری قطی و حفرت سیدالطالفر الواتھام منید مغیر دی کے مقرے کے ننز دیک وفن موسے رحمته اللّه تعالیہ

آپ کے والد کا نام علی من ملک داؤر ہے۔ اکل بے پاکان روز کا رسے تھے کہتے ہی اروہ ع البِنجِ سَلَم اللهِ عَبِرْزِي ئِ مِيلِقِ يعفِي كَتِية بِي كَرَفْتُح رَبِي الْبَيْنِ نَجَاسي كَرَيْتِ مِن كَ شیخ او عدالدین که انی مرید تھے ۔ اکثر رادیوں کاخیال سے کہ وہ اباکال خوری مربد تھے ۔ صاحبنفوات كلية بي كرت ايدان كي صوبت ملى مد اوران سيفين تربيت ماصل كيا مد رفين كمية بس كه وه مولا ماروم كى صحب يا فقد تھے جن سے مقام فنائے احدیت بير فائنز موتے بسكين سي جب مصنفات مولاناروم دلیجها سوں تو اس کا پیته نہیں ملیتاً کمیونکہ مولا نا روم خود کو خوام مستحس الدین تیم زوا کے کترین طالبوں اور مریدوں میں شعمار کرتے میں جیسا کہا تکے دیوان کے اشعار خلامرموتا ہے بشکا أَن خَلَكَ عِلِينَ يُمِن تِرِينَ مِيا فِيتَ بِي مِكْمُ شِتِهِ اللَّهِ مِلامِهَا لَا بِالشَّرَةُ وَسُتُد دورين كليفراتيس سه مهدوی رؤی رز ت رصاحب محال به تا عند لا متمس تبریزی ندستد بنينيي شريب س كليمة بن سه شمن تبرنی<sub>دی ک</sub>ه نورمطّلق است به آنتاب است و زانوارحق است پیوان مدین رو نے شمس الدین رسید به مشمس جارم آسان سد ورکشید مقتنه و آشوب و خون رمیزی مجو به بیسیش ازین از شمس تبریزی مگو هرت مراشرف جها نگرسمنانی بطانیا شرفی می فرات به که متا بوت بیرس اس را ه میں رید کو چاہیے کہ مولانا جلال الدین روتی کو خواجہ میں الدین تبریزی سے عونسبت تقی اس كوسيش نفررك ماجى عبدالزاق ف صفرت بيرا شرف جها نكرس بوهيا كه صفرت شمس آلدین تبرندی کامت نویت میں مولانا توم اس واقعرسے متا پٹر موت فرایا کہ اس فیقرنے سابلان دادنین و اوی روسی سے تفتیق کی سابلات دار کہتے تھے کہ خوامیمس الدین محدایتی سرگذشت

ابتداء ہے بوں فرماتے تھے کہ س مرسہ میں تھا اور منوز سس مابی غے کو نہ میونجا تھا کہ جالیس روز

منق سیرت موی کاستی س بغیر کھائے ہے کے گذرجاتے تھے اگر کوئی اس کا ذکہ ہی کہ تا تو یں ہاتھ سے اسکومنع کردتیا تھا آخر حال میں صفرت تو اجہ مہنیہ حالت سفرس رہنے سیاہ ہمدینیت اورجہاں کہیں جانے کا روان سرا میں اسرتے جب علامہ بغدا دس بہونچے تو سے اوحدالدین کرما فی سے ملے ان سے بوجہا کہ آپ کس مام میں ہی تیجے نے جواب دیا کہ چاند کو پانی کی طفت میں دیکھ رہا ہوں خواجہ میں الدین نے کہا کہ اگر آپ کی گردن بر کوئی و منبل نہیں ہے تو بھر آسمان کی جانب

مراثفا كركيول نهي ديكيقي

وہ یہ میں کہتے ہیں کرخوا میٹر مس الدین سائل کی میں وب قوتیہ ہونچے توسٹکر ریزوں کے گفریں الترب مولانا اس زمانه س تدرك علوم مين شخول تصراك روز فضلادي ايك جاءت كممراه ا کیے وض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے چند کتابیں سامنے رکھی موٹی تقیں ۔اس آنشا وسی تواجہ ت الدین اس علس میں آئے اور پوچھا کہ یہ کیاکت بیں ہیں مولانانے کہا ان کو قبیل وقال کہتے ہیں آپ کوان سے کیاسرو کار و خواجہ نے ہاتھ بڑھایا اور تمام کتا ہیں یانی میں ڈالدیں مولانانے كہاہے ہے اے درویش بركياكيا - ان س بعض ميرے والدكي تصانيف تقين حومير دستياب نہيں برسکتیں۔ تواجہ نے اپنا ہاتھ یا نی میں ڈالا اورائی۔ اکیے مکتاب یا نی سے نکابی خبن ہیریا فی کا كونى اشرنه تعا مولانان كهايه كيارازب خوا حراح خراط به ذوق وحال ب تمكواس سي كياتعاق مولانات جب خوا عبركاي تصرف دكيما توجيرت زده سوكمي اورحفرت خواتم كي طحبت اختياركك کا دل س داعیه سداموا بهال کک کررے کی وقد ورکم مولانانے آئے کی خدمت خود میرلازم کرنی اكب روز خلوت من بيشي منته كرخوا جرف مؤلانات اكب شام السؤن ) طلب كيا مولا ناخوداي بوی ا با تھ کیٹر کہ آپ کے سامنے بیش کر دیا ۔خواجہ نے فرایا کہ بیمیری بہن ہے اور معراکی نازنین رؤکے کی خواسش کی مولانانے اپنے فرز زسلطان ولد کوبیش کر دیا خواتعبر نے فرایا میرا فرز مذہ یے رپیر فرایا کہ اگر متعور ی شراب مل مائے تو میں فروق کرنا جا متہا موں مولانا باسر نکلے اور ایک جوشراب سے مرکز کرائے شراب فروش کی دوکان سے ہے آئے ۔ فواقبہ نے فرایاس تہاری قوت ستا دبت اور وسوت مشرب كاامتحان كررباطها تم آز انش س توقع سے زیا وہ بورے اسرے اسكے احدان كا باتھ كيٹركدروان سوئے تين جينيے تك بحالت صوم وصال رہے تمجی خلوت سے بام نه نکلے اورکسی کی بیرممال مذاتی که خلوت گاه میں راخل مو -

مام بطَّالِف كية س كرس فسلطان ولدس اور ح كحد اور في من قي ساب ييب. سکین تعنی توکیہ کہتے ہیں کران رونوں زرگوں کے ملنے کا واقعہ پیہ ہے کہ ایک روزمولا کا شاگردوں کے درس سے فاسغ مِرکِکِ شکر رنرکے مکان کے سامنے سے گذر رہے تھے کہ تواقم کا سامنام ا تواجہ نے مولانا كاوتث ك لكام مكرى اور إوجها يا ام السلين بالتريد زياده نررك بن يامصطف علياب لام مولا ما كہتے ہي اس سوال سے مجھے اليي ميت مولي جي كرساتوں اسان اكي دومرے سے مدا موكرزمين برُّر بیرے میں اورمیرے باطن سے امکی بڑی آگ میرے داع پر آگری ہو پیرس نے دیجما کہ ایک نودساق عرش تك مودار ب اسك ميدس في جواب دياتاً تحفرت عليات مام زرگ ترين عالميان س إبريد كاكيا وكرب فواحد نزكها كرميركيا وحرب كرمصطف علياب لامت ماعوف الع فرايا اوربانرية عبان ما اعظم شباني مرانات واب رياكه الإيريدي تشنكي أكب مرعم سه جاتي ري اورانون نے بینعرہ لگا دیا ان کے اوراک کا کوڑ ہیں ہوگیا تھا حالاتکہ صب نور کو انہوں نے دیکھا تھا وہ روزن کے برارتعاليكن معيطف على السلام كاظرت نربت برايعاتشننگى يرتشننگ بتى آپ كاسينه مبارك إلىد نشرح لك صددك وادض الله واسعة كمهدات منا حيك بعث آين ابني تشنك كمام كى اورهل من مرسيد كالغره لكايا يرجواب من كرخواجه نه ايك نعره كايا اورزين يُركه يرب مولامًا اوننت سے انترے اور نتا گر دوں سے خام کو ایٹانے کے لئے کہا نیا نیم وہ خوا ہر کوانٹا کہ مرسه كور الم كن مولانان خواج كرم مبارك كو اين زانوير ركوليا تعاكيد ويرك معدخواج موش مي تك اورمولاناكا باتم كير كوفلوت يس كي وبالمولانا في يحديا ناتمايايا -

صاحب نفخات نفخے ہیں کہ ایک رات مولانا اور خواجہ شمن آلدین فاقیت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک خص نے دروازہ کے اسر سے نیخے کو باہر آنے کے لئے اشارہ کیا ۔ خواج نے مولانا سے کہا میزلوگ کچے فل کرنا چاہتے ہی دروازہ کے باہر سات اشفا میں ایک دو سرے کا باقد کپڑے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہوئے کہ اور یہ سب ہے ہوش ہو کہ گریئے کھڑے ہوئے کہ گریئے کھڑے ہوئے کہ اور یہ سب ہے ہوش ہو کہ گریئے ان میں سے ایک علا واغ لگا تھا۔

ان میں سے ایک علاء آلدین محد مولانا کے فرز فرتھے جن پر اسنہ لیس من اھلاہ کا واغ لگا تھا۔

جب بیر جا عت ہوش میں آئی تو بخیر فون کے میند قط وں کے کچہ نظر ند آیا یکوڑے ہی عرصہ میں کیس نہی باس گرفت اور مولانا ان کے حیازہ میں تھرکوئی ایک مرض لاحق ہوگیا تھا جبیں وہ ساری عرمسبلا باس گرفت رہوگئے اور مولانا ان کے حیازہ میں تنریک نہ میں کہ ان نا الجوں نے حفرت

نواج کے بدن کو ایک کنویں میں بھینیک دیا تھا رات میں سلطاً آن دلد نے فواب میں دیکھا کہ هفرت فواج سنمس الدین اشارہ کر کے تبارہ ہیں کہ میں فلا اس کنویں میں سویا سوا سوا مہاں آ دعی رات کو سلطاً آن دلد کے مربان راز کو جمع کر کے اس کنویں سے ہم ہے کی نعش مبارک لائی اورمولا ناکے مدرسیں بانی مدرسہ امیر برزا لدین کے بہلوس دفن کر دیا ۔ تعین کہتے ہیں شیح شمس الدین مولانا بہا الدین دلد سے بہلو میں مدفون ہیں آ بچی شدید اللہ تھا لی علیہ ۔

و کرسندریب منقبه الله منقبی منقبی منقبی منقبی منقبی الله منقبی الله منقبی منقبی منقبی منقبی منقبی منتقبی م

وہ یہ مبی کہتے ہیں کہ روح بغیرمبد کے بہیں رہ کئی مب بدن عفری سے وہ عدامہ مباتی ہے تواسکے
ایم مبدمثنانی عالم برزق میں مہت ہے حکو برن مثنائی کہتے ہیں کماقال الله تعالیٰ و من ورا یکھم
برذخ "الی یوم بیبختون اس طرع سینے می آلدین ابن علی العربی جو قبلہ مقفین ہیں فتو حات کے
تین سواکس باب میں لکھتے ہیں کہ روح مفارقت کے بہداس عالم میں ہونے جاتی ہے جوار واج واجمام کارمیانی

عالم ہے صب کو برزخ اورغیب نمان کہتے ہیں اور دوسرے کوغیب امکانی کہتے ہیں جو لوگ غیب امکانی کا مشامرہ کرتے ہیں جو لوگ غیب امکانی کا مشامرہ کرتے ہیں دہ آئندہ حوادث سے واقف سمیسے ہیں نجلا مناغیب محالی کہ حب میں مکاشفہ احوال موتی کرنے برتیا درموتے ہیں۔

صاحب نفات کھتے ہیں کہ جب شیخ شہاب الدین تعتول شہر ملک بہونچے تو علار نے ان کے قمل کا فتوی دیا ہیں ان کو ساتھ جس تعلی کہ دیا گیا ان کی عمر فیٹس یا اڑتیں سال تھی جب انہوں نے علوم و کا لات معنوی کو حاصل کر لیا۔ اہل حلب ان کے بارے میں اخلاف کر کھتے تھے بعض ان کے کا ل زندھ سے مندوب کرتے ہیں اور بعض ان کی کوامات کے متعقد بین ہیں۔ شیخ شمل لابن تبر بزی کے فرایا تھا کہ دستے تھے کہ حاشا کہ وہ نے فرایا تھا کہ دہ ہے تھے کہ حاشا کہ وہ کا فرموں ہیکہ وہ منزل صدت میں ہیں۔ دہمتہ اللہ تعانی علیہ

ولرستف لعب سنجيبغش وارازفنيل تركن تونخوار مجرنوجية بصريح فريدالدين عطأ له

آپ کے والد کا کام ابراہم بن استحاق ہے آپ کا اصل وطن مفاقات نیٹ آپورتھا۔
مقام تولد کوئن ہے ولادت بڑا نہ سلطان خربن مکسٹ ہ شعبان سلاھ ہیں ہوئی طویل عمر پانی ۔ رہت کے کھا لات سے مرتبی تھے آپ کا کلام اب کسامل سلوک پڑھا کہ تہ ہی مربی کے طریقت د تر تویت و حقیقت بیں بگا نہ وقت تھے شوق دنیاد اور سوز وگرازی نیٹے فرا نہ تھے۔
شاعری ان کا شیوہ نہ تھا نیکن حو کچہ انہوں نے کہ وہ واد دات غیب ہیں ۔ استے امرا توعید انہوں نے کہ وہ واد دات غیب ہیں ۔ استے امرا توعید مشاری کو بایاتھا کہ کی عاد فول کے مصورت رہے والی طریقت کی جا رسوکت ہیں مطالعہ کی تھیں۔
مشاری کو بایاتھا کہ کی عاد فول کے میم صورت رہے اہل طریقت کی جا رسوکت ہیں مطالعہ کی تھیں۔
آنوطال میں بمرتبہ علم فنا ہو گئے تھے اور کوشر شنے تی اختیا رکہ بی تھی ۔ زیانہ طغولات میں صورت مرید تھے
ضنے قطب الدین حدر کے تقول نظر رہے آپ کے والد کھی شیخ قطب الدین حدد کے مرید تھے
کہتے ہیں کہ اپنے والد کی وفات کے بعدان کی جگہ عطاری کی دوکان بر منتیجے تھے ایک دھایک

ورویش و با به بونیا اور خدبار شیئاً گذرگها آپ متو حرنه بوئے۔ درولین سے کہاتم کیے آدی ہو سینہ میں جانتا تم کس طرح مروکے نواج نے کہا جلیے تم مروکے ۔ وروئیس نے کہا تم سری طرح مرکتے مو خواج نے کہا بال ۔ درولیش کے پاس ککٹری کا ایک سیالہ تھا اس کو ایک طوف رکھ کر ڈین برلیٹ گیا ایک مرتب الله اک وروئیش کے کہا جو اس کے ساتھ ہی خواج کا طال تغیر ہوگیا ساری دو کان دنا وی شیخ رکن الدین کی خاتھ ہی رہے اسے بعد بریت اللہ جا کوئی مروان خدا ہے ہے اوران کی صحبت میں رہے سترسال ہوفیا وسے لئے جلتے رہے آخرخ قدارادت شیخ مجد الدین اوران کی صحبت میں رہے سترسال ہوفیا وسے لئے جلتے رہے آخرخ قدارادت شیخ مجد الدین بغدادی کے باتھ سے بہنا۔ میں کی فور دیئر حسوسال کے بعد فرید آلدین عطار کی روح پر تیجی اور میں ندکورہ کے کوئین مفور حلاج کو دوئر حسوسال کے بعد فرید آلدین عطار کی روح پر تیجی اور ان کا مرق ہوا ۔ مولانا ندکور معی حضرت عطار کے نیاز مندول سے ہیں۔ جے کے لئے جب مولانا نظاور نیٹ آپور ہو نیے تو صفرت عظار کی صحبت حاصل ہوئی حضرت عطار نے مولانا کو امراز مامہ دیا تھی وہولانا ہیشہ اپنے ساتھ رکھتے سے اور سیان حقائی میں حضرت عطار کی اقتداد کرتے سے جہاتے ہولانا کو امراز مامہ دیا تھی وہولانا

مطارروح بود وسنا ئی دومیشم اوَ ملازیهٔ سنائی وعطهار آریم

شنع ملک برت تصانیف بی آپ کے کا اوت و خوارق عا دات اسے زاید بی کہ اس منقر تذکرت بی انتی تفقیل دخوارہ ا نوض جب نیٹ اقور کے محامرہ میں طفاخال داا دچکئر خال ہا کوا داگیا تواس بناد پر بائر کو نے قبل عام کا حکم دیا اس حاوثہ میں صفرت فرید الدین عطار نے می شہا دت یا تی آپی شہا دت کے بی آپی تا می کہ بی کے فرزند نے و فعات یا تی خاصی نہ کو رشت آپی رسے اکا برین سے تھے۔ لوگوں نے مصلوت مجھی کہ خاصی نہ کو رک نہ کو من مونے نہ دوں گا اور دومرے مقام پر دفن کیا اور دومرے مقام پر دفن کیا اور دومرے مقام پر دفن کیا اس دارت میں قاصی نہ کو رہے تھا کہ حفرت عطاد کے دومت پر ابرار وانجا رواقطاب اور اکر رحال اللہ جن میں اور برے بڑے ماکا مرحم ترجا کا اور دومرے مقام کے دفن کیا اکر رحال اللہ جن میں اور برے بڑے الم الم خارے علی ارک اردا دومری اور ایک مرحم بی اور ہوئے کو بی کا کا درا دومری اور ایک مرحم بی اور ہوئے کی دوئے کا کا درا دومری کو دیکھا کہ دیا مرحم بی اور کہ دیا مرحم کو دیکھا کہ حفرت عطاد کے دومرک کو دیکھا کا درا دومری کا اور اپنے دوم کے کو دیکھا کا درا دومری کا دور کی کو دیکھا کا درا دومری کا دور کے کو دیکھا کہ حضرت علی دومری کی کو دیکھا کا درا دومری کا دور کہ دیا مری ہیں تھا میں کو بیا میں ہیں نے خلی کی مجھے دھال اللہ کی برکت سے محروم کہ دیا میری ہیں ابرا دیا ہوگیا کو دیکھا کہ دیا میری ہیں اس دومری کی محمد کے دیا میری ہیں اور کہ ہم دیا ہوگی کے کا دیا میری ہیں تا موال کی کو کھی کا دیا میری ہیں تا موال کا کہ کو کھی کا دیا میری ہیں تا موال کا کو کھا کھا کے کو کھی کا دیا میری ہیں تا موال کا کہ دیا میری ہوئی کیا کھا کے کو کھا کیا کہ کا کھی کے کہ کو کھا کیا کہ کو کھا کو کھا کیا کہ کو کھی کیا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کہ کا دو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کہ کو کھا کیا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کھا کہ کو کھا کھا کھا کہ کو کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا کہ کو کھا کھا کھا کھا کھا کھا کہ کو کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا

الناوة النوت (١٣١٥)

کے قدموں کے بیجے ہے اور میری قبرعظار کے قدموں کے تحت ہے۔ قاضی ہوا تھا۔ کو این اقارب کے پاس آکہ کہا کہ میرے لڑکے کو حفرت عظاہ کے یا کیں دفن کہ واور پہلے جو کلہ زبان سے نکالا تھا اس سے ناکب موا اور شیخ کامت مقد ہو گیا اور شیخ کے مزاد برعالیتان عادت تھے ہوگا۔ منافعہ موارث مطار کی قبر تہر شا دباج کے باہر ہے۔ صاحب نفات کلتے ہیں کہ مرقد شیخ عظار سنہ موقد سے مطارت میں مراز آپ کی قبر ہید نفی توریس ہے بعض کہتے ہیں کہ مرعلی شیر نے نبران المطنت المطاب میں مزاز آپ کی قبر ہید رفیع الثان عمارت نبائی جو اب تک وجود ہے۔ آپ کی شہا دت سامل میں واقع ہوئی۔ بوقت شہا دت سامل میں واقع ہوئی۔ بوقت شہا دت سامل میں واقع ہوئی۔ بوقت شہا دت سامل میں دائع ہوئی۔ بوقت شہا دت سامل میں دائع ہوئی۔

وَكُرِس<u>تْ لِمِنْ</u> مَا تَنْهِ عِنْهِ مِنْهِ عِنْهِ مِنْهِ عِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِنْهِ مِ

آپ سہروت ن کے شاہر متنائے سے ہیں حقرت تواجہ عمّان ہارونی کے مرید تنے قری الحالی صاحب اخبا ما آآت اور معاص اخبا ما آت اور معاص اخبا ما آت اور مقامی المان میں کہ آپ کا اصلی دخت کر گئے ہوئے اور مقد کہ از آت کی از کہاں اور سلطان مقد کہ از آت کی کہ کہتے تھے ، مروجہ دا ورمتو کل تھے زن و قرزندی طلق نواس نہ تی کئی کو رہے مثنائے مرید ہیں کہا آزاد نش دندگی بسری عب روز کا فروں نے آپ کو شہدر کردیا بدفن نا دنول میں ہے۔ سے متا اللہ معالی مواصر تھے ۔ قینے بدا آتین میرسید میں الدین میں تواجہ عمل کے مرد تھے ۔ رحمتہ اللہ تعالی علیہ ۔

و کرسٹ رائی شہر در سر محارعات و رائعارف میرسر میں میں محالے رحمته الله علیه آپ کو جیسی شہرید میں کہتے ہیں نسبت وارادت اپنے ابا واحدادے تقی سے تراحوال کی خاطم دنیادادی کے بس سی دستے ہے۔ آداستگی ظامرہ باطن سے نظر تھے اپنے احداد کے طریقے کے بھوجب جہا دکے ہے سلطان مذکود نے مبراہ سندوستان آئے۔ دب سلطان مذکود نے سندوستان آئے وطن کو دائیں موا آدم ریٹر میں سندوستان آئے کیا تطب آلدین ایبک کو حکومت دہا سپرد کرکے اپنے وطن کو دائیں موا آدم ریٹر میں شہر کو بھی ایبک کی افاقت کے لئے سندوستان میں جو دویا۔ ایبک نے دہلی میں اقامت اختیاری اوریہ اقبیر کی حکومت کے لئے جورائے تھے واکا پائے تخت تھا مقرد موئے جب یہ الجم رہونے قوفوا عظم سے بڑی عمیت موئی ایک دو سرے موان صحب برکھتے تھے۔

صادب برآنعار قبین کلفتے ہیں کہ اس علاقہ کے مشرکین ان سے دیئی عدا وت رکھتے تھے حبار وز قطب آلدین ایرب کی وفات کی خراجم کو بہونیجے اسی قرب میں جاروں طرف سے آکر میرجی میں کو انکے اصاب کے سابقہ اندھیری رات میں شہید کر کے جب ضبع موئی تو خواجہ عظم نے قلو پر تشریف بیجا کہ ناز خبازہ اوا فرائی میر ندکور کو ان کے اصحاب کے ساتھ رفن کی یسس نہا دہ نظر سے نہیں گذرا کی ساتھ اللان قطب آلدین ایرب نے سے اللی وفات یائی اور دیل میں مدفون مجا اس لحلظ سے ان کاسس شہا دت میں جی قراریا تا ہے۔ رحمتہ النادتھا نی علیہ

وكراست رايب

رمة الذه هيد ناظر حال منوى خسرود بلوى ببيرة قت بيد تورالدين مبارك عزنوى

اور باغ کی زمین بھی خدا کی ہے حس وقت حکیم طلق چاہے کا بارشس بھیمے گا۔ یہ کہا اور وابس مو گئے۔
ان کے بیچے آئی بارشس بری کوسیکی اُنتہا نہ تھی ۔ بہرمال ان کے بیہت کمالات ہیں ان کا رقبرہ بجا بب مشرق وض تنمی سے مشہور ہے۔ تاریخ و فات تم م قبل کی سی غرو یا ہ محرم کلسکلہ ہم مرقوم ہے۔ زا نہ سلطان تمس الدین تعمیر سی بقید حیات تھے۔ دحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ۔

وكرست ريين

التي برسان في ماشفريع رعاني سلط التي كين بنج مرادين موفي السوافي

آب ئى كنيت انى احداورىقب لطان التاركين صوفى به نام ميدالدين تفايشور تريدع قرني ئى اولا و
سه تعه جوعتره نبي عم شوم توام زين الاصحاب هفرت عربن الخطاب دضى التُدعنه تقه و
صاحب اقالامراد كلفته بين كرسلطان التاركين قواجه اعظم كه كالن علفاء سه تعه مث أنح مبدك متقدين
سه تع يسلطان معزالدين سام عرف شبهاب الدين قورى كه زمانه مين ملك متداك كهته بين كه فرح دنجى ك بعد
به بيه يمود و تعرف و سلاتوں كے كھرس بيدا مهوئے و قوايد طرق مين الله كائى كة بين من آب طويل العرب ته ايد بين مودود تعرفوسلاتوں كے كھرس بيدا مهوئے و تقديد ميات دسته آب كائك في كتابي من الدور تعاقب مين و ما خوام في المن المناز في ا

سرالعارقین سے کہ آپ ہوئے سوائی جواجیرے دو فرسٹاگ کے فاصلہ بہہ ہے کہ آپ بریشان قدم سے انہارالاخیار سے کہ موسے سوائی سواد ناگورس سے کہتے ہیں کہ ابتدائے حال س) پریشان قدم سے نہا ہتے نہایت خوبصورت سے جائی ہوعورت آپ کو دکھتی آپ بر فررفیتہ موجواتی ہتی ۔ جب فواجه اعظم کی صحبت بی تو آپ نایت قدم مو گئے اور بدیت ہی ۔ آپ نے تام رشتہ داروں اور مقاعد سے نقط موجورت کی تو ہوئے کہ اور بدیت ہی ۔ آپ نے تام رشتہ داروں اور مقاعد سے نقط موجورت کی تو ہوئے کہ اور بیت فواجه اعظم کے ایا پرقصد نما گوریں کونت اختیاری آپ کی دس جریب زمین با فی کے کنا دے تی جس سے آپ فورسنری اگاتے تھا دراسی پرفناعت کہتے تھے آپ کی دس جریب زمین با فی کے کنا دے تی جس سے آپ فورسنری اگاتے تھا دراسی پرفناعت کہتے تھے آپ کی دور جریب کا نام فدیکے تھا زیر و تھوئی میں دا بدع مقسیں ایک مقتہ کے بعد افطار کرتی تھیں۔

سترعورت کی غرض سے دھاگہ کانٹیش اور کیرانیتی تقیں ایک دفعہ بادشاہ وفت نے آپ کی فعیمت می مطور شرر رقم گذرانی مین آزانش ی غرمن سے اپنی بیوی کے سامنے وہ رقم بیقی کی ایکن آپ کی بری نے بینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے سامنے سے بٹانیے میری حمتیت نقر میں مثل نہ ڈ اللیے۔ شِّح فیش موئے اور قروالیں کے گئے سالمان البارکین کا تقب آپ کو فوا ہا عظم سے الا۔ سیرالاوکتیارس ندکورہے کرشنے بہارالدین ذکریٰ کے ایک فرز نز ناگورمپونچے اور وہاں میرہات سى كرشيخ حميد آلدين از حمد مي حاضر بي وته اس اطلاع برانبول في شور وغل كميا اورجد علا و ظاہرین کو سموار کر کے شیخ کے یاس کئے اور امر بالمعروف کر انتروع کیا اور اس جا عت نے بہت غلوکیا نین نے کہا کہ کڑیٹر نہ کمو ناکور مقربہیں ہے کہ حوت شری سے ملزم کھیراؤ جب نے بہا والدین وکری کے فرند نے مشیخ حمیدالدین کی جمعیت میں خلل اندازی کی اورا ہمیں رفح بہونیا یا تا تیج حمیدالدین کی زبان سے يرمار مك كي كرحي طرح مكوتم في متفرق كياتم تم كوهيس وروي وي اتفاقا فرزند بها والدين ذكرى اكي مكر مارب ته إناك راه مي مرتول في أكو كرف ركر ليا اور قيد كرليا اوركماكر من قدمال تم كو ان باب كتركس الما بين كرواس وقت م تم كورا كريك والإس اين مرا عباني شيخ صدرالدين كوخط لكعااور الم تعوم س اينا حصة تقسم وللب كياشيخ صدر آلدين في عيم ويا يسكون ال مكرشون ے کہا کرستینے صدرالدین کے حصہ سے بھی کچہ طلب کر واس وقت ہم تم کورما فی دیں گئے مجبوراً نینے صدرالدین نے اپنے حصہ سے مبی کچہ، مال روانہ کیا اور اس وقت رہا نی دی گئی۔ الغرض فینے ممیدالدین سے کما لاست اورخدارق عادات حد خربر مصمتما وزيس-

آب ي و فات بر فررت بنه گياره ما ه رمضان الك ين برا دسلفان مياث الدين واقع مون - قبرنا گورس ب - كهته بن كر جونكه شخ عدال و ترين بن شخ عمد آلدين كي و فات شيخ كي زندگي من و اقع موفي اسك الدين كي و فات شيخ كي زندگي من و اقع موفي اسك الدين الدين عمل و ه شيخ فريد بن عياد خريد كي عياد خريد كي عياد خريد كي مالات علي و تخريد كي الدين بابن كو جوسلطان في است الدين بابن كو جوسلطان من الدين كا فلام تعا ادا دست تقى - دم ته الله تمال عليه

# مشكوه بانزدهم

رخوالط العارف عراد من المنطق المراق العارف عراد من المنطق المراق العصر في وقد من سير الدين الى صالح نصر

صا دہنمینتہ الاولیا وتحریرکتے ہیں کہ آپ نے تام علوم ظاہری ویاطئی اینے پدرزرگؤ ادا ور عمتریف سیدتاج الدین عبدالزاق قادری وسیدسیف الدین عبدالوہب قادری صاحبراد کا ن حفرت غوث التقلین رضی التُدعنہ سے ماصل کے تھے کامل زامۃ اور کیامۃ روزگار تھے۔

صافّت تلكه كلفة بن كراكتر من قب غوشا لتقلين رضى الدُّعنه آب في اب يدر ذركر اربد عبارزاق اوراب مي التراب من التراب عباري عباري عباري عبارات كرتے بي الله عبار الله يا فعى تحرير كرتے بي كه قاضى القفاة سيدنا عادالدين ابى صالح لفر سے منقول ہے كہ آب فرايا ميرے والد عبدالزاق اور ميرے چا عبالو باب فرزندان صرت غوشا فقلين رضى الله عنهم في خوج دى كه آخت رضى الله عنه فرايا معلى الله عنه فرايا من دانى الله عنه عندين وانا حسوة المن لمد دانى - طوبي من الله عنه وي ساله عنه وي منه الله عنه وي منه الله وي منه الله وي منه الله وي منه وي م

آینی فوٹشن خری ہے اس خمص کے لئے حس نے مجھے دیکھا یا حس نے مجھے دیکھا اسکو دیکھا اسکو دیکھا اسکو دیکھا ای طرح شامئیں درجہ تک اورس اسکے لئے حبرت موں حس نے مجھے نہیں دیکھا ۔

ماحب ما تنظیم کے ہیں کہ یہاں دیکھنے سے مراد تسبت قا دریہ ہے یہ آپی سلے کے سالے کے سالی سائیس درجہ شیون خاکر دبان درگاہ قادری متاہی کہتا ہے کہ یہ کرین خاکر دبان درگاہ قادری حضرت فوٹ انتقلین رضی اللہ عند کے اکسیویں درجہ کے مریدوں سے جس نے اپنے فیٹ کو کہتے مارد درت دیکھاہے۔ الحد مدنئہ علی نصما ہے ہے

صادب تحفة اللبرار كہتے ہيں كرسية ما والدين الى صالح نصر حضرت الم ما حرصنبل كے نہيب ير تھے - آپ بروز چبارت بند آئفويں و تقعدہ سلطانی سی الم طاہر امور رہ اور تلكات سی سی سیار خ تنگیس اللہ و درق عدہ یز مائٹ سلطنت مستضرباللہ فرز مدخل المرا اللہ منصب تضاوت سے سیار یخ تنگیس اللہ و درق عدہ یز مائٹ سلطنت مستضرباللہ فرز مدخل المرا اللہ منصب تضاوت سے كنارة شي احتياركى الغرض مصرت أي ورزام و فاصل كاس وعادف واصل تقع فقر مين ارشاد المتبدى آب كى تعنيف هم علم تقيير و مدميت مين معى بي نظير تقد و فيا تجريب صرح مي المي تعديد مين آب كى تعريف مين مكونة مين سه

فى عصرنا متد كان فى الفقه قدرة الى صالح نصر لك لمومل

آپ کے کا لات و خوارق عا دات اکٹر کتا ہوں میں ندکورس آپ کی ولادت بنفتہ کی دات میں ہر کورس آپ کی ولادت بنفتہ کی دات میں ہر ہر رہے اپنیانی کو سم کا ہے ہم میں ہوئی اور و فات بغدا دسی دوست بند کی میں ہے آپی والدہ سمالی تربا نہ سلفنت مستنصر بالنڈ ابن امرائیڈ واقع ہوئی آپ کی قبر دکھے میں ہے آپی والدہ امرائی میں اور النہ میں ہے آپی والدہ امرائی میں اور النہ میں ہے آپی والدہ امرائی میں اور النہ میں النہ میں اور النہ میں اور النہ میں اور النہ میں النہ میں

ما حب تحفة الابرار للعقي من وكان لعاحظ وافن من الخيد والصلاح وه يوسي كليقي من الخيد والصلاح وه يوسي كليقي من الحيد من الحيد من المحدد الوالي حدد الوالي حدد الوالي من اورايك صاحراوى المرة الولازية بمني رحمة الدرات فاعليم -

### وكرست ربين

فبالبرازكما خباب فطمك حضرت واجترط الدين نحذبا ركاكي الشتاتان

آپ کے والد کا نام کال الدین بن اخرین موسے اولتی بن سیرا خربی بن سیروضی الدین بن سیده ما مالی بن سیده ما مالی بن سیده من مالی الدین بن سیده آم الدین بن که فرقانه کا تعدید، ہے آپ کا لفتب کا کی اور خراب الدین اسے آسیا تا کا کہا میں اور حضرت فواجه افظم کے خلیفہ تنجے۔ مقام ترک و تجرید اور دیا فذت میں بگانه روز کا رتھے۔
میرا تعاد فین میں ہے قبطہ اور شن میں بدا مو کے اور العبی جیدا و کی عمرت کی مرسے سامہ بدری ایک میں اس تعلیم کی غرف سے بھیجا اس تعلیم کی غرف سے بھیجا اس تعلیم کی غرف سے بھیجا

تورانی صورت نررک مع جنہوں نے کال مہر باف نے قواجہ کا ہاتھ کچرا اور شیخ ابا حفق معلم کے باس سے کا لات النائی سے آراستہ تھے اور کہا کہ اس لیرے کو احجی تعلیم دیں کہ یہ ایک روز کبارا دلیا والتہ سے سوگا شیخ ابوا کھنگی نے دل وجان سے تبول کیا جب وہ نزرگ میلے گئے تو معلم ندکورنے پوچھا کہ کیا تم ان بزرگ کو بہانے تعود آب نے داعلی ظام کی معلم نے کہا کہ وہ حفرت خصر تعرب وں نے تمہاری تعلیم میرے تفویق کی ۔

سنے نعیراآری مود فرالمحاکس میں لکھتے ہی کہ خواج نے بعد فراغ علم بندا دیں سجد الم ما بواکلیت مرقدی میں معبور شیخ نعیر المین بہر وردی وسنے او حراکدین کرانی وسنی یہ ان الدین بہر ما ہی وسنی مود و اصفها فی مفرت تواج اعلم کی محال مہر ما تی سے مقور ہے اور حفرت تواج اعلم کی کال مہر ما تی سے مقور ہے ہی عرصہ یں سلوک کی تعلیم ممل کری اور حزقہ خلافت سے مرفر از موئے ۔ اکثر کرت جیٹ متیہ میں ہے کہ عفرت تواج و تعلیم ممل کری اور حزقہ خلافت سے مرفر از موئے ۔ اکثر کرت جیٹ میں ہے کہ عفرت تواج و حرف اور میں سال کی عمر میں شرف ادادت سے متناز مہر کے اور میں سال کی عمر میں شرف ادادت سے متناز مہر کے اور میں سال کی عمر میں شرف ادادت سے متناز مہر کے اور میں سال کی عمر میں شرف اور میں سے اللہ کی اللہ کی عمر میں شرف اور میں سے میں سے میں سے میں سے اللہ کی عمر میں شرف کی سے میں سے

س رردان صارق کی تربیت مبینی جاہے ولئی کرنے لگے۔

نہیں ہے وہیں رہیں کچہ دت کے بعد میں خود وہاں آؤں گا۔ نیانچہ حفرت خواج الفلم کجیہ عرصہ کے بعد وہ الدین خواج الفل کی تشریف سے وہ وہ الدین خواج الدین خواج الدین خواج الفل کے دیا لیکن خواجہ الفل نے من کردیا اور ارت و فرایا کہ میں محمل کے لئے آیا ہوں تین وان سے زائد بیاں ندر ہوں گا۔ اس عرصہ میں وہ کی کے تام مور تن خواج الدین کے باس تھے وہ میں وہ مند ہوئے ۔ حفرت خواجہ فریدالدین گئے کہ ان ایام میں وہ مند ہوئے وہ فریدالدین کے باس تھے وہ میں وہ رہ خواجہ قطر سے تعدیم و کے حفرت خواجہ العلم میں مند ہوئے وہ میں وہ مند ہوئے ۔ حفرت خواجہ قطم الدین کے باس تھے وہ میں وہ رہ تواجہ قطر سے سعند موئے وہ مند خواجہ العلم میں خواجہ الدین کے باس تھے وہ میں وہ رہ کے تعلق سے سعند موئے وہ الدین نے ایک بڑے نے ایس الدین نے ایک بڑے نے ایس الدین نے ایک بڑے خان ایا میں الدین نے ایک بڑے خان ایا وہ میں اور میر میرا وہ شمع ہے جودر وہ نیوں کے خان اور میر میرا وہ شمع ہے جودر وہ نیوں کے خان اور میں میرا وہ شمع ہے جودر وہ نیوں کے خان اور میں میرا وہ شمع ہے جودر وہ نیوں کے خان اور میں میرا وہ شمع ہے جودر وہ نیوں کی خان اور اور میں میرا وہ شمع ہے جودر وہ نیوں کے خان اور میں میرا وہ شمع ہے جودر وہ نیوں کے خان اور میں میرا وہ شمع ہے جودر وہ نیوں کے خان اور اور کو منور کر دیگا۔

الحاصل چند روز کے بید صفرت خواج اعظ دہا ہے عادم انجیر سوئے اور خواجہ قطب الدین کو بھی ہمراہ لیا سے ہر دہلی سے شور وغیر غاائدا تمام خاص وعام سلطان شمس الدین کے ساتھ لکل بہت اور جہاں جواب خواجہ قطب الدین کا قدم مبارک بڑا تھا اس مبکہ کی مٹی کو بطور تبرک اپنے مشہر پر ملنے گئے ۔ خواجہ عظم نے جب یہ حال دیجہ آئے قرایا با با قطب الدین ہیں رہ کہ کوگ تہا ہے لئے مفسط ب میں میں اس شہر کو تہاری بناہ میں صور تا ہوں۔ الی صل ان کو رخصہ تک کر خواجہ اعظم عازم اجمیر ہے اور مدت رواں کے بعد ایک بار بھیر و تم اسٹر کو بید ایک بار بھیر و تم اسٹر کو بید ایک بار بھیر و تم اسٹر کو باسلہ خواجہ تعظم بازم اجمیر ہے۔

فران ستاى ماصل كريس ـ

سے الدارفین سے کوسلطات مس الدین القمش کا دہت ادادہ تھاکہ شہرکے قرب ایک مون تورکے جو خلق قدائی آسائش کا مب ہو الفاقا ایک دات میں حفرت رسالت نیا ہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو فواب میں دیکھا کہ ایک جگہ سوار کھڑے ہیں اور فرما دہ ہیں کہ اے شمس الدین خلق کی آسائی کے کہ تو وف نیا ما جا اس حکمہ نیا جہاں میں کھڑا ہوا مہدں جب لمطان نیمند سے میدا دموا تو وہ حکمہ جہاں آنحفرت علیا کہ اس حکمہ نیا جہاں میں کھڑا ہوا مہدں جا اس نے اپنے خید خاص مصاحبین کو تھا جہ تھا ہے۔ اگر خاص مصاحبین کو تھا جہ تھا ہے۔ اگر خاص مصاحبین کو تھا جہ کہ لا بھی یا ہاں کہ وہ کہ اس میں ما ضرف درت ہو کہ اس کے بیان کرونگا۔ حضرت نے کہ لا بھی یا ہاں میں جا ساموں کہ ارت میں الک مقام برجا دام ہوں کہ اس کے موش کی تعیر کہا تھے سے منشا داخل مرفرایا ہے۔ میں اسی مقام برجا دام ہوں کہ خوص کی تعیر کہا تھے سے منشا داخل مرفرایا ہے۔ میں اسی مقام برجا دام ہوں

جہاں صند لررات میں کوڑے مہدے تھے سلطان سے کہو کہ تم میں وہاں مبدآجاؤ ۔ اس کے بعد حرت خواجہ وہاں مبار آجاؤ ۔ اس کے بعد حرت خواجہ وہاں مبار دوگانہ نمازیٹر صفے میں شنول مہد گئے ۔ سلطان مبی آب کی فدرت میں حاضر مہا اوراس نے وہ مکی بہجایت بی حرف کے بعد وہ معدل گیا تھا۔ آنخفرت کے گھوڑے کے سم کا جہاں نشان وہاں موجود تھا۔ بہرطال اس مقام بیہ وصن تعمر کیا گیا اور آنخفرت کے گھوڑے کے سم کا جہاں نشان تھا اس بیمالک گنبد بنا فی گئی سے بان اللہ عجب جائے بیر فیصن ہے گئی اولیاء اللہ اس کے جوارس آرام فرما ہیں۔ حضرت صافط شیرازی نے کیا خوب فرمایا ہے ہے حضرت صافط شیرازی نے کیا خوب فرمایا ہے ہے

بر ترطینے که نشان کف ہائے تو بود بند سالہا سجدہ صاحب نظرال خوام بود سیر آلعار نین میں متاہل ہوئے۔ آپ کو دو فرزند سیر آلعار نین میں سے کہ آخر وقت میں خواجہ نظیب اور واد دات غریبہ تھے ان کو خواجہ سیاح ہی کہتے ہیں مفرت خواجہ کے انتقال کے مبد کیسے لطان المشائخ کے زمانے تک بقید حیات تھے۔ دو سرے فرزند

فيخ المرتم بكاطفلي سي مها نتقال موكيا -

كتاب دليل العارثين مصعاوم موتاب كرآ نودقت ايك مرتبه فواج قطب الدين حفرت خوا مرزرگ کی زندگی میں الجمیر کے لتھے وہاں سے زصت ہو کر معر دنگی آئے اور اسکے بیس روز کے بعد حضرت نو احراء ظرت عالم نقا کو ر حلیت کی ۔ حضرت خواجہ تطاب الدین بھی کچیہ مات کے بازتقال فرائے ۔ صُرْتُ كُنْحُ شُكُمْ فُوارُدُ الكين مِن لَكِيقِي مِن الكِيهِ وقت خواجه قطب الدين كي مجملس من شركت كى دوكت ماصل موئى - تاخى حميداً كدين ناگورى مولانا علادالدين كرمانى - سيد نورالدين بارك يشيخ شرف الدين يضح مجود تمويد - مولاما فيقيهم فدادا وتعبى حا خرفس تصاوران مين سراكي اب تما کہ اس کی نظرسے عرش کے کوئی چیز مائل نہ تھی گفتگو جے کے بارے میں موری تھی۔ خواجہ تطب الدين نے ارف اوفر ايا كرح تعالى نشك اليے مي سارے بى كدرہ النے مكانوں ميں رہتے ہيں ا در زمانهٔ کعیہ کو حکم موتا سے کہ وہا ہِ جائے اوران کا طوات کریے حاضرین اکٹر کہ کھڑے مہلکے اوران بدعالم تحيراس طرح طاري موكيا كه خورتي خبرنه رسي - حفرت كني خشك فراتي س كرس مي ال طالت ين ستغرق تعامم سب سب اورمفرت فواحد في البياكم ضا نہ کہہ کے طوافٹ کے وقوت تبکیر کہا جا تی سے ٹم نے تبکیر کہی ہیر ہم اپنی فودی میں والیس آستاور كعِدكواني روبرو ديجها - فانه كعبه كي طوات كم فيترا تُطاس وه كيالك - با تعنِ غيب ف تدادى كهاسء تزير دتمهارے ج اور تازكوسم فيول كيا اسكے بعد تم اپني مكم بيني كائے يه كمترين طالبان انها اورقصيه بالسق كي حانب روانه واجب خوآجر كي نظر محير بيرني تو آبيمون مي ياني عمر لا مے اور قبل اسکے کرس کیمہ کہوں فرایا بابا فرید جارہے موسی نے زمین برچرہ رکھ کرعرض کیا كرةب كاجبياارت دموليا فرمد ماؤيني مقدر كافيصله بنواجراعطم كأنتقال كوقت ي

ی حاضرنہ تھاتم ہی میرے سفرا فرت کے وقت موجود نہ رسو کے۔ بھردوسرے حاضرین کی جانب متوصر سوئے اور کہا فرید کے لئے اس درویش کی تعرب کے لئے فاتحدا ورافلاص ٹرمورب نے ما اسے معدمجے معلّا اورعصاعمات فرا ما اوردو کا ندیر صفے کے ارشاد اوا حب ارشادین دو كانه اواكيا لسكے بعد فهرا يا ميسانے متبارى امانت نيخے سجاوہ ۔ دستار خرقه اورنعلين قاضي حميدآلدين ناگورى كے سرد كر دول كا اوروہ تم كوميرے أشقال كے جو تقيلاً بانخوي روزتم كو ديدي كي - حضرت خواج كي يه ماتين سن كرملين سي شورا فيا فرمايا مريد كو ما سيم كه ايني يمرون كى برسنت كى يابندى كرے اوراس سے تجاوز فركست ماكد كل ان كے سامنے تراس ارى نہو۔ الغرض حفرت فواتم ريفتكو ختم كمن كيدرب في مرزين بير كماا در دهنت وع حبر ميرى توميشة فى توميرك سركوباتمون من كير كوفرا يا هكذا فواق مبينى و دبنياك اور ميرفراياس نيتم كو فداكوسيردكياس في اينارضاروس يرركدما اورهيرانتي كي مانبروانهوا-ير العارفين سي مرقوم بي كرملفا ف شيخ على تجرى في ملب سماع موري متى درويتان صابها جمع تضغوا حرمي تشريب فرا لتح توالول تے تعيده اخد عام كى يربب بري مه مرزاں از غرب حانے دیگرست توصفرت فواح تطب الدئن مختيار كاكى يراب مال طارى سواكة آب كے موش جاتے دہے سے حمد آلدین ناگوری اور شیخ مررالدین عزنوی آب کو گھریں ہے آئے قوال معی آپ کی خدمت مين آئے تن دن اور رات خوام اس مال مين ستغرق رہے اور قوال وي بريت پڑھتے وغد ميں آب كا تخوان باك ميارك اين مكه نه رب متيرك روز استغراق كا اورغلبه موا - قاضى وليات ا ورنشخ بدراً آدین کواشاره فرا یا کرچودستا راورخرقه ومصلاا ورکوزاوی خواج بزرگ سے ممکو بهيتي بن شخ فريد آلدين معيد كوسوتيا دين كروه جارا جانشين بيم سرفرا يا اورايني عبان بشايره حق تسليم كا مشيخ برالدَّي غزنوى كيمة بس كرحفرت خوا مركى وفات كارات مجمع غنورگا أنى میں نے دلیجا کہ خواصہ عالم بالای طرف اور ترہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ اے مدرالین الذکے دبیتوں کوئوت نہیں آتی جب میں میدار مواتو در کھا کر حزت خواجرات قال فرما چکے ہیں۔ آب ي وفات بروز دو رئت نيه خود و ربيع الاول سندان كوترما زسلطان شمس الدين أمش واقع ہوئی۔ بوتت وفات آیک فریاس ال بقی ایک تول کے افاظ سے بدن سال اور دوسرے قول

#### ك لاط سيسيمه سال تقى - دلكى س قرب وض تمسى مرفون وك رحمة المدعليد -

#### و کرست راین معرار این فرد زمانی غوت وقت سے بہارالدین کری این عار ت رہانی فرد زمانی غوت وقت سے بہارالدین کری این

آپ کی اس راه میں شری شنان تنی ریاضت اور مجامده میں آپ بے نظیر اورصا حب کرانت تھے۔ آپ اسلسلدنسب قرنش تک بوتیاہ جوابی قرش کے بزرگ ترین فروتھے۔ آپ جوا وری حفرت امرالموسين على عليد المام ب يسوت ارادت شيخ الشيورة شياب الدين مبروردي ساتني الغرمن آب دیادلتان کے صاحب ولایت تھے آب کے بیت مریداور کا بل خلفاو تھے۔ سیرالعادفین س بے آب کے مدرز رکوار کال الدین علی شاہ قرلینی کرسے فواڈم آئے اوروہا ے ملتان برہ تیے جہاں املی عرصة ک قیام نہ بررہے ۔ آب کے صاحر اور وجب آلدین محد تھے جنکا مولانات آم الدین تردی کی صاحر ادی سے عقد موا ان کے قبل سے قلد کوئٹ میں جو ملتان کے قریب ہے فیے بہاوالین ذکری تولد ہوئے جب آپ کی رس سال کی عربوئی تو آپ کے والد کا اُنتقال ہوگیا ين بها والدين في قرأ ن حفظ كنيا اس ك بعديها منب واسال رواد مومت اورسات سال تدرس علوم مي معروف رب اسك بعد بجانب في دا آئے وبال سے مكر بيوني اور بيرو بال سے بحارا آئے كيم عرص ی سرور می اور مال سے مدینہ طبیعہ کے جہاں جرم نوی کی جا ورت افتیار کی علم عدمت ک سند مشيخ كال الدين فريمي سے ماصل كى اسكے بعد برت القدس كئے اور وہا سے بغدا و ان اور شخ الشيوخ كى خدمت امتياركى اور ميد كميل ترببت خرقه خلاقت حاصل كياب ساطان المشائخ قراسة بي كرفيخ مبارالدين ستره روز سي زايد فيغ التيون كى فدمت مينبي رب اس فحقر مرت میں ہی انہوں نے دوجیاں کی تعب ماصل کرفی اسکے بعد آپ کوشیخ النیوغ نے رخص كيدا ورقرا ياكد مكتان من قيام كري اوروبان كراب دياركوفين موخياس -ا خبارالا تعارسي مرقوم بي كرجب بيهاء الدين ذكرى اس نعرت وكرامت كرساتة ملتان مي تشريف لا عُرَق

عَلَوْةُ المُوت (١٢٤)

الا برسان آب بوصد کرنے گئے اور بطراتی کن یہ دودھ سے بھرا ہو کا سہ آب کے باس ایسیا اس سے اس طرحت اشارہ کرنا تھا کہ اس سے ہیں دومرے کی گنجائش نہیں ہے ۔ شیخ نے ایک بھول اس دو دھیں دکھ کہ اس سیا لہ کوان کے باس والین کردیا بھھو دبیان یہ تھا کہ ہار گئے بھول اس دو دھیں دکھ کہ اس سیا لہ کوان کے باس میں والین کردیا بھھو دبیان یہ تھا کہ ہار گئے ہوئے کہ اس سی متیر اور آب کی کوامت کے مطبع موسی نے سیمرک کوک موق درجی آب کے ملقہ ادادت میں داخل سونے لگے اور آبی فتو ما کا دروازہ کھل گیا ۔ آب بڑے صاحب تقرفت تھے۔ وہی آب متا بل موے اور فرز زوان شاھال ماند شخص ادر فرز زوان شاھال میں مدامی سر

وہ یہ بی کلمتے ہیں کہ آب میں اور قواح گنجٹ کہ میں بہت محیت تھی امک درت کک دونوں کی صحب میں کہا تہ میں کہ ایک وقت تعبق لوگوں نے آپ کی طرف سے صفرت کی شکر کی خدمت میں ایس کی ایک وقت تعبق لوگوں نے آپ کی طرف سے صفرت کئے شکر کی خدمت میں ایس ایس آپ کے میں اس محقق کی مقدرت کے ساتھ آپ نے صفر کی خشر کے میا تھ آپ نے صفر کی خشر کے میں اور ایس کے درمیان مجر عشق و حمرت کے تا زلمیت کسی اور بارت کی گنج کشری میں ہے۔ وحفرت کم تا زلمیت کسی اور میان میں کھا آپ کے اور میا دے درمیان

عنتن ومحرت کے سواکسی اور بات کی گنما کش نہیں رہے گئی ۔

سلگان المشائع لکھتے ہیں کر حفرت کئے تشکر بہت کم افطار کرتے ہے اگرجہ تیار مولیکن یخ بہا دالین بہت کم روزہ دکھتے تھے گر بہت عیادت کی کرتے تھے اکثر اوقات دور کھات ناز میں قرآن ختم کرتے اور قرلت کے کہ اکا سرت کے اعمال کی انتہا میں خدائے تفانی مجے توفیق عطا فرائے کہ قلال بزرگوار ہر دور میں شروع ہوئے ہوئے آفتاب تک قرآن ختم کرتے تھے اور ہو الوع میں صادق سے نماز فجر کے وقت تک دوقر آن ختم کرنا چاستیا ہوں گر منہیں موسکتا باوج دقصد کرنے کے تین یا رہے باقی رہ جاتے ہیں۔

سیرالفارفین میں ہے کہ ایک دوزبا آالدین وکری خانقا ہ میں بیٹے ہوئے تھے خادم نے آکم عرض کیا قال صندوق میں میٹے ہوئے تھے خادم نے آکم عرض کیا قال صندوق میں میا تھے مزار دنیا رسرخ تھے کم ہوگیا ہے ۔ نیٹے نے کجمہ دیر آمل کیا اور بیر فرایا الجد لئے ۔ چندروز کے بدر زما کا دم نے اطلاع دی کو گرٹ ہوت و تا کیا۔ شیخ کے کجمہہ دیر آمل کر تقدیم الدر تا الحد لئے کا کیا مطلب تھا۔ فرایا اللہ اللہ کے باس وجود اور عدم دو تول یا برس نرکسی چنر کے مانے ہے وہ فکر مند ہوتے مطلب تھا۔ فرایا اللہ اللہ کے باس وجود اور عدم دو تول یا برس نرکسی چنر کے مانے ہے وہ فکر مند ہوتے

ہیں اور نداسکی بازیا بی پروہ خوسٹ سوتے ہیں دوتوں وقت وہ شکر گذار سوتے ہیں اس کے معدد آب کے بار میں اس کے معدد آب کے میرار دنیار طلب فرمائے اور فقرار میں سے محمد دیا اس طرح آب ملبذ بمہت تھے اور بے دریغ ودارت کتا ہے محملس میں نہارت لطیف کھا ناسم تا جو بھی آ تا اسکو اپنے

ساته کھانے میں شرکی کر لیتے۔

صاحب مراة الامرار للقع بن كر ات خلفا دصاص كما ل آب كى فدرت بن روكر صاصب ارشاد مورث كر و درى مراة الامرار للقع بن كر ات خلفا دصاص كما ل آب كى فدرت بن جو حفرت من دوم جهانيان كر و درى حكر اتنے فد سورت الات كم مغلم ميرسد فيلال كارى فتر بت خرقه خلافت ماصل كيا كر عبد المعجد المعجد الله عبد تنظيم كى فدمت اختيار كى مدتر ببت خرقه خلافت ماصل كيا ان كر كما لات كا اندازه اس سے موسكت كم مؤتوم جهانيان كے ما ندو تاركھ تھے اور شيخ اور شيخ فخرالدين عراقى وميرسيدين صاحب سرسة الارقاح وحن افغان مجى فينے بهادالدين وكرى كے خلفا دستھے فرالدين عراقى وميرسيدين صاحب سرسة الارقاح وحن افغان مجى فينے بهادالدين وكرى كے خلفا دستھے

کے س کر شیخ باربا فرمائے کہ قیامت کے دوراللہ تعانی بوجے کا کر ذکری کیا لائے ہوئی قسابلہ

النظری اللہ میں عرض کروں کا کر حسن افغان کو لا یا میں ال کی البی شخصیت تھی کہ لوج مفوظ کا عکس

النظری آئینہ دل میں صلوہ کر تھا۔ کوئی علم ان کے لئے دشوار نہ تھا۔

خیاہ علی الم میں عرض حرکتف وکرا مات میں شہور ہیں وہ نعی آپ ہی کے تعلیقہ تھے۔ میر سیونتمان حرال سنہ بہاڑ کے بعقب سے شہور ہیں اور جبا کا مشرب طامتیہ تھاوہ تعی شیخ کے ملقا ہے تھے۔

موبل کے تہم الکان المتائع فرماتے ہیں کہ آخر حیاس میں شیخ بہا دالدین ذکری فرہ میں شغول دہا کہتے میں تا تھے شیخ صدر آلدین عارف جو آپ کے فرزند اور صاحب سیا دہ تھے وہ فرے کے دروازہ بر کھرے مہر باتھ میں لئے ہوئے بہا دالدین اور اس نامر کو صدر الدین کے ابتو میں درب کر فائر ہوگیا۔ صدر الدین سے اس نامر کو صدر الدین کے ابتو میں درب کر فائر ہوگیا۔ صدر الدین سے اس نامر کو شیخ بہا دالدین کے میاروں گوشوں سے آواز آئی کہا دیا کہ اس نامر کو شیخ میں کر فیاروں گوشوں سے آواز آئی کہا دیا کہا در اس وقت اپنی جان الدی تاری کو شول سے آواز آئی کہا در کیا اور اس وقت اپنی جان الدی تاری کو شول سے آواز آئی کو میاروں گوشوں سے آواز آئی کی کر میاروں گوشوں سے آواز آئی کو میاروں گوشوں سے آواز آئی کی کھروں کر جان ورب کر میاروں گوشوں سے آواز آئی کو میاروں گوشوں سے آواز آئی کی میں میاروں گوشوں سے آواز آئی کی کھروں کر میاروں گوشوں سے آواز آئی کی کھروں کر میاروں گوشوں سے آواز آئی کی کھروں کر میاروں گوشوں سے آئی کی کو میاروں گوشوں سے آئی کی کھروں کی کھروں کر میاروں گوشوں سے آئی کو کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کو کھروں کی کھرو

حقرت بلمان الشائخ فرات به كرفيد نزرگ ايد ووبرے كه عامر تھ وہ چذوتوں ميں دنيا سے اللہ گئے اول شخ سورآلدين توی نے وفات يا ئی اسکے تين سال بعد شخ بها والدين وکرئ ابن شخ وجه الدين قرائي سراتوين صفر کوسلطان غياف الدين بلب كے زيانے ميں اون سفر کوسلطان غياف الدين بلب كے زيانے ميں وفات يا ئی اور ماتان ميں مدفون موسل كے نيان سال بور حضرت بين شاكرى وحلت موئی .

في بها والدين وکرئ كى عمر ايك سوسال سے زيا دہ تھی رحمتہ اللہ تعالی عليه

رورت رورت کے ماس بیونج گیا

*ذکرسند*لین

علامله العلوى كانت الغرق قط ابدال مولانا جلال البرت العليم

آب کے والدگانا م سلطان العالم دمولانا بہا والدین دلدہے مسلسلہ بسیفرت ابو کے صدیق وشی العدمند ک پیونخیت ہے آپ کے کلات و خوادق عا دات بے شمار ہیں۔ صوفیا رمیں آپ کی عظیم شان تھی آپ کے اقوال بیرسی اہل بھیمرت کواعراض نہیں ہے۔ اپنے دیوان میں بہت سی باتیں ہے یہ دہ کہی ہیں

انکین ایک بات می اس طانفہ کے فیالف ہمیں ہے آپ ٹی نتینوی تام عاروں کیلئے حجبت۔ صاحب نفیات لکھتے ہیں کہ مولانا روم معیق رہع الاول کو بکتے میں بیدا موٹے یانج سال کی مم س آب براسرارغیب آشکارموسی مولانامها وآلدین سے منقول ہے کہ صلال الدین محدرو می تم رکتے میں چیرے ل کی عمرے تھے جمعہ کے روز چند بجیل کے ساتھ گھرٹی چیت پر سیسر کہ رہے تھے ایک بحمہ بے دوسرے سے کہا آواس حیت ہے اس چیت پر کو دیں ۔ ملال الزمین نے کہا اس شم کی حرکت تو كتے على اور وزمرے جانورسے تھي موتى ہے اقبوس بكر آ دى البي حركات يا متغول مو-اگہاری جان میں آئی قیرت ہے تو آؤ آسمان کی طرف پر واز کریں ایک ساعت میں امکی نظرون سے غائب موگے مب بچے چینے علانے لکے کچہ ڈیرکے بعدات اس مالت میں واپس آئ كرآب كارنگ دكرگون ا درجر ہتغير موگيا تھا اور فرمايا كروب ميں نے تم سے بات كى تو ميں نے دیجهاکد ایک جاعت سنرقبالیش کی تنها رے درمیان سے مجھے بیم کم آسان کی مانب اولی اورس نے عجائب ملد ت ویکھے جب تہارے الد و قریاد کی آواز سائی دی تو وہ قبالوش مجھے يهاں والس نے آئے - کہتے ہیں کہ اس غربی تین جار روز کے بعد افطار کرتے ، وفی ماور را دِ مجھے اینے والدی خدمت میں تربیت یائی والدی و فات کے بعد نوسال میرسید تربان الدین متن کی ت يں رہے مس وقت آپ سے والد للخے سے اگر کوروان موے آپ نيت الور ميں سيد فروالدين عطار کی صحبت میں میونیچے شیخ عظار مبت مہر با نی سے پیش آئے اپنی کتاب امراز مامرا آ سے سکھ واله ي مبكوسية الساف المع المقركة تقد اورفقان من حرّت عقاري بيروي كالمناق ليكن حفرت نوا مرشعس آلدين تبريزي كي صحبت من درجه كال ماصل كيا بينا نيم التي دايان من اکٹر فکر آئیے نے صراحت کی ہے سہ

زبوئے طرہ ولدارستم

سشمس چارم امتحال سرورکشید آقاب است وزا نوار می است پیش ازی ارتشمس تبریدی گو نسیے یا فتن ارستمس تبریری است میں تبریری است میں سه متنوی تربیت درکے شمس الدین دسید می مشمس الدین دسید می مشمس تبریزی که تورسطلق است و خوس رینری مجود دور مری مگرفر استے ہیں سه

ولوی برگز ندست ما حب کال نه تا غلام شعس تبریزی ندست ما حب کال نه تا غلام شعس تبریزی ندست ما التوالتوادایداد ما ما الدین علمی کی جانب متوجه و کرفرایا التوالتوادایداد کار کرساته زانو به زانو بینوفنا جا بینے کریے قرع طلب ہے اور بیر فرایا الدین جرم کا کہ اس کار بیا ہے کہ وہ جالات بہت دور اس سے اوپر جائے اگر جدوہ آسان کو ند بیرو تیجے لیکی المی قدر کا فی ہے کہ وہ جال ہے بہت دور موگیا اسی طرح اگر کوئی تحص دروشی اختیار کرے تو گووہ وروشی کے کی ل تک نہ بیونچ نسیکن اس قدر لیس ہے کہ زمرہ فلق سے متاز اور سیکیار بوگیا ۔

بُرَاكُنَا هِ كُونَ ہے فرایا کہ بغیرات تباکے کما ناکھانا ۔

را ساہ و س ہے اور این اور اس الطان دارہ عرویہ کہ ایک دور موفیوں نے ہارے حق دلد کتاب منا تربی اور میں سے الطان دارہ عرویہ کہ ایک دور وسوفیوں نے ہارے حق دلد سے سوال کیا کہ نوا جہ اینے در این سے کیا اور ہے۔ زا بت الله علی صورة احدد اس سے کیا اور ہے۔ فرایا امرد کی صورت امرد میں حق تعانیٰ کو دیکھنے سے دیست فاد ہوتا ہے کہ یا صورت امرد میں حق تعانیٰ کو دیکھا یا حق تعانیٰ خور تعبیر میں الدین تریزی کی ایک عورت تی جبکا نام کیمیا فاتون تھا اسکے بعد فرایا حضرت مولانا شمس آلدین تریزی کی ایک عورت تی جبکا نام کیمیا فاتون تھا ایک وقت اس سے خفا ہو کہ آپ باغ کی طرف چیا گئے خواجشمس الدین نے اپنے ساتھیوں سے فرایا کہ جاؤ اور اسے نے آو اسلے کہ تریز کے دل کا اس سے بڑا تعلق تھا خو دباغوں کی طرف اس کی اندر آ و حیا تدری کو دبیا کہ اور اور اور اور ایک کے اندر آ و تو ب اندر آ و تو ب اندر آ یا تو ان کے سوائے گئی دور اموجورت تھا میں نے دیچھا کھیا مولانا سے آوازدی کہ اندر آ و حیا تدری کی در ہے س میں اور باتھ باتری کر در ہے س میں باری کو کی در ہا موجورت تھا میں نے دیچھا کھیا کہ مولانا نے آوازدی کہ اندر آ و حیا تدری آ تو ان کے سوائے گئی کو در موجورت تھا میں نے دیچھا کھیا کہ مولانا نے آوازدی کہ اندر آ و حیا تدری آ تو ان کے سوائے گئی کو در موجورت تھا میں نے دیچھا کھیا

مجور حلی کرتاہے اس وقت تحلی کیمیائی صورت میں تھی۔ اس کتاب س ہے کہ ایک رفز فقہا را درصاد نے مولانا روم سے سوال کیا کہ تشراب حلال ہے یا حوام اس کا شعب تبریزی نی حامنی انسارہ تھا مولانانے جواب سی قرایا اگر مشاہ بھر تشراب دریا میں گر پڑے تو اس بانی سے وضوکرنا اور وہ یانی پیشا جائے نہے لیکن اگر چیوئی نہر موتو تشراب کما تطرہ بھی

كهال كني فرايا اللي تعانى مجع اسقدر دوست ركت به كرص مورت مي جاسون ده اسي صورت مي

المُناية النبيت المُناية المُناية المُناية النبيت المُناية المُناية

ما حبراة الارار لكمة بن كرجوالي صفاح موقة وه المن صفاك امرار في صفي الكتاب

عربسيس كداسي ومرسے مولانا اسفے ديوان سي فرمات ہي سه

آ فی در درست و تدارم تحریص بیشتر می از می در درست و تدارم تحریص بیشتر می اور درست و تدارم تحریص بیشتر می اور درست و بیشتر می اور در تسب اور در درست می در از در الامراز می می سب کر مرض الموست می مولانات اپنے اصحاب سے کہا کرمیرے جانے سے خمن کے درمی تاکہ معمود کا نور الاس میں میں ال کے بعد قینے فرید الدین عطاری دوج پر تبلی کیا میں میں اس کے بعد قینے فرید الدین عطاری دوج پر تبلی کیا

اوران کا مرشد مواص حالت میں تم رتم بعنامیت می تعانی تم سے میراتعلق رمیگا فیخ مدرآلدین تونوی آب کی عیا دت کے لئے آب کو صحت حاصل مونوی آب کی عیا دت کے لئے آب کو الله آب کوشفا دست المیرب کر آب کو صحت حاصل موجائے گی ۔ مون نانے فرایا مشفا لے الله آب کے لئے سے اور اپنے اصحاب کی طرف متوجم موک کہا کہا کہ یاراں اس طرف کھینچے ہیں اور شعم می آلدین اس جانب بلاتے ہیں ۔ میں نے اس خص کی دعوت کہا کہ یاراں اس طرف کھینچے ہیں اور شعم می آلدین اس جانب بلاتے ہیں ۔ میں نے اس خص کی دعوت

كوتبول كربياب وبجانب حق بلاراب اصحاب في يهاكد آب ك جاف كون فلافنه و فرايل

العلقانية النوم

حدام الدین طبی تین باربی جیها کی اور تین بار بی جواب طا بیم عرض کیا گیا کرسلطان داد کوکیا نمانیگی فرایا وہ بدیا ان سب اسکو وصدت کی خردت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا موید الدین نے سوال کیا کرفتنے صدر الدین نے ایب کی شان سی کیا کہا فرایا کہ ایک دن خاص ا حباب بانندشمس الدین کی فیخ فیز الدین عراقی نشرف الدین می سی نیخ سقید عرف فی وغیرهم بین نظر ہے ۔ بات مولانا کی سیرت کے متعلق نکلی فیخ صدر الدین نے کہا کہ اگر بایز تیر و جونتید اس وقت موجود رہتے تواس مرد فعد اکا دامن پیرٹر تے اور کہا کہ اور این کوئرت موجود رہتے تواس مرد فعد اکا دامن پیرٹر تے اور کہا کہ مولانا سالار فازان فقر محدی ہیں اس کے فید شیخ موید الدین نے کہا کہ ہیں بوں ۔

بېرمال آپ كى كالات كى انتها نېيى بى د ئات يا بنوي جادى الا خرى كى مى برمان مى برمان مى برمان مى برمان سالمانت القائمان بن چىگىز خاك باكو تونىدروتم بى داقع موئى رحمته الله عليه .

*ذکر سنت ر*لین

ممتاز كم لات صوري وعنوى قطائ وفيح صدرين محد فونوي

الب كى كفرت الوالمعانى تمى اوروالد كانام معاق تقاجام علوم طامرى وباطنى تقد فواه عقلى بول كه نعلى رائز مشائخ حقائق ومعارمت من آسب كى اقتداء كرت بن معزمت في البرقيلة مختفين مى آلدين ابن العرب كافتدا وكرت بن معزمت ورعام كى برايت كى شخ مويد آلدين العرب كافتو من الدين كافت الدين عرفان وغرم جيم العرب كى أي مويد آلدين عرفان وغرم جيم الع براية البري ساق الدين عرفان وغرم جيم الع براية آب مى سات تربيت يا كرم تبها المساوت كربيوني م

منا وبانفی آت کھے ہیں کہ تیج صدر آلدین صغر سنی سے مفرت نینے اکبر کی صحبت میں رہے۔ آپ کلید کلام شیخ اکبر ہیں آپ کی کئی تصانیف ہیں جیسے تفییر فاتحہ۔ رفتاح الغیب و تفوص ' شرح حدیث ونفعات اللیہ صب ہیں کئی اپنے واردات قدریہ کا ذکر کیا ہے۔

ما مبانی آنی است میں کو ہے ہیں کہ آئی نے سعد الدین حوی کی می صحبت میں رہے آپ کے اور مولانا ملاک آلدین رومی کے درمیان فاص تعلقات تھے۔ ایک روز عظیم الشان محلس تھی اکا برقونی میع تھے نیے طار آلدین مسند صدارت برتشر لعن فراتع کرمولا تا روی آئے ۔ شیخ نے انکے لئے سند مدارت برتشوائی کردی مولا نانے کہا کہ قیا مرت س کیے جواب دو کوکا کر میں کیے شیخ کے سجا دہ بریٹھا ۔ شیخ نے کہا کہ آب اسے ایک کوشر بریٹھا گیگا۔

کر آب اسے ایک کوشتہ بریٹھے اور میں اسکے دو مرے گوشہ بریٹھا گیگا۔

شیخ کی وفات مولا ناسے بیشتر ہوئی آب آپ کو مقد تھا۔ شیخ صدرا کدین کاسن وفات برعائیں ۔ نفیر اکرین کاسن وفات برعائیں ۔ نفیر اکرین طوسی حجبتہ قرقہ المحدید آپ کا ہم عصر تھا۔ شیخ صدرا کدین کاسن وفات نظر سے بہت کا دول سے بہت کا کو میں بھید جا اسٹیر کی عیارت سے معلوم موجا ہے وہا نہ سلمانت القامی بن جیکیز خال بلاکو میں بھید جیات تھے دھمتہ اللہ تھانا عالمیہ ۔

وكرست ربي

عِ اللَّهِ مِن مَقِيولَ عَلَى عِنْ عِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مَقَالِمُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن الللَّهِ مِن الللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الللَّا مِن اللَّهِ مِن ا

یہ بے باکان روز گار وقوم اسرار رتدان تھے۔ کمال قرب می کے باعث محلوق کی تقریف یا ندست سے لاہروا ہ تھے۔ ہوئیہ باطن کی آراستگی کی کوششش میں رہتے ۔ تین دکن الدین جائی کے مربد تھے جوشیخ قطب الدین اہبری مربد شیج مسیاد الدین ابوالینے یہ ہمروری ہے ۔
سے العارفین میں صام الدین علمی سے مروی ہے کہ ابتدائے حال میں خواج الحلم سے موری ہے کہ ابتدائے حال میں خواج الحلم سے میں انہوں ہے خرقہ بہتا تھا جائے خواج الحلم بغداد میں تھے۔

مكامكات الى درج ہے ۔ يہ بي مرقوم ہے كه الك ووز فواج شمس الدين نے ان سے يو جياكم تم نت منل مي مو حراب ديا يا ني كے طشت ميں جاند ديكھ ريا موں فرايا اگر مينيھ بر رسل نہيں۔ مان كوكيون نهين ديجفة اس برانهون في يرراعي يرهي سه زال می نگرم تجشم ا درصورت بند زئیرا که زمینی است انز درصورت یفنے نتواں رید مگر درصورت اي عالم مورث ارت ما درصوريم کسی نے مولانا حلال آلدین رومی کے ساملے کہا کہ او عدا آلدین ما مرکہ مانی ست مریا زمیں لیکن یا کباز بين مولانا في فرايا كافل وه اس طريق سے گذر ماتے۔ صاحب نفعات لکھتے ہیں جب وہ ساع میں گرم موتے توام دوں کا پیرام ن چاک کر دیتے اور اليغ السين كوان كے سينے يرد كھتے . جب بغداد يو نے أو وہاں كے فليفه كا تو كاچسين وجميل تعسا فليف ني بات سِي توكها كديه مبتدع الاكافريس الروه اليي حركت كريب كرة أن كوبلاك كردولكا جب وہ ساع میں گرم مو ئے توانی کا است سے یہ بات معلوم کر فی اور کہا سہ ب دريا عمراو دوست بامرلودن سهل است مرا برسر خجر لودن خلیفہ کے بیٹے نے شیخ کے یا زُں پر سرر کھدیا اور مرید ہوگیا ۔ وہ بیریمی ککھتے ہی کرا بال تحقیق کے نزویک سرکا مل وہ شخف ہے جرحال مطلق سجامہ کا مطاہر ہی میں مشامرہ کر سے میساکر نظاہرہ رومانی میں مشامرہ کرتا ہے لیف مطلق کو مقید میں یا ہے۔ وحدت كالمرت ميامقا بده كرسه يرمقام مبت لبند مي حريق من كانس الما و البق مزركون في كماس العظرت قى سجانه تعانى سے بم شن فرات كر فرائے افرائنا كا تا كر فرائے ہے انكشاف حقیقت كے بعد صاحب نفيات بيهي لكفة بن كرض طن الكيده واعتقاد اليي جاءت فأسرت صيبتل شخ احرعزاني شع محد فخرالدتین عراقی مشیخ او قدالدین کرما نی مول رکینا جا میئے کرانہوں نے مرحبی مقید میں جال مطلق کامشاہ ہ کیا ہے اگر تعین نررگوں نے ان کا انکارکیا ہے تو اس سے مقعود برتعا کردو مرے نوك اس كواينا بستورنه سالي اوراية حال كوان يرتمياس نركي - ان كريدان صاحب جال و كال ببت ته الك مغمله فيغ صدر الدين على منى من من أميرسية عاسم تبرزي تربيت يا فته ته ع آب كا أتقال اعتلام سي موا مرهام من مدفون موث شيخ زهدالدين اصفها في عبي آب

اصحاب خاص سے تھے جنگی متنوی جائم جم حکیم سینائی کے حدیقہ نی طرز پر کھی گئی ہے اس متنوی کے جید ابیات بطور نمونہ بیش ہیں سے ویت اس سے دوئے نیک نحتی دید اوحدی ستعت سال ختی دید تا شیعے دوئے نیک نحتی دید اوروں دروں دروں دروں جا یا رم از دروں خاوتسیت یا یا رم فیت ہوئے اور تبر مزیر میں مذون موٹ کیلئی شیخ اور تبر مزیر میں مذون موٹ کیلئی شیخ سے دوئے آلیوں اصفہانی مسیمی میں فوت موٹ سے اور تبر مزیر میں مذون موٹ کیلئی شیخ

مینے او جدالدین اصفہا فی سرم کے میں فوت موٹ نے اور تبریزیں مدفون موٹ کیلی مینے اور تبریزیں مدفون موٹ کیلی مینے او مدالدین کرما فی کی کرامات وخوارق عادات بہرت میں انکی و فات نرماند سلطنت الوجعفر منفور جسکا لذہب شفر ہالٹر تھا اور جوخلفائے نبی عباس سے تماع میں آئی میں موٹی رحمتہ اللہ علیہ -

ولرست البين المن معرض والعن سرفترن مقدا فوم شيخ بحير البيان في برل البية الما تعرف البيان الما يوم شيخ بحير البيان في برل البية

زرگان روزگارسے تھے۔ صاحب نفیات کلتے ہیں وہ عالم وعارف ور ترشیعہ علوم معادف تھے۔
ان کے والد بڑے دولت مند تھے ملک شام سے شیرآز آئے اوراسکو وطن نبالیا وہیں متاہل ہوئے
ایک دات میں خواب و کیھا کہ حفرت امرالمونین سیزماعلی کم الٹروجہ تشریف لائے ہی لمبندا جب لاکا پیدا رواتواس کانام علی رکھا اور نجریب الدین لقب قرار دیا۔
مواتواس کانام علی رکھا اور نجریب الدین لقب قرار دیا۔

صاحب نفات کھے ہیں کہ وہ ابتدائے صال سے ہی فقراء سے مرت رکھتے تھے اوران کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ہر جندان کے ہے انکے والد لباس فافرہ بہناتے اور لذیذ سے لذیر کھانے تیار کرتے بگر یہ اسطون انتفات نہ کرتے اور کہتے کہ میں عورتوں کا لباس اور نازک اذامی کا کھانا نہ کھائوں کا کہتے کہ میں عورتوں کا لباس اور نازک اذامی کا کھانا نہ کھائوں کا کہتے کہ روضہ سے اور بہتے کھائے کھائے جب بڑے ہوئے تو فواب میں دیکھا کہ ایک بورتصفی فیج کیٹر کے روضہ سے باہر آئے ہیں اوران کے بچے اور چھ بورہ ہے ایک راستہ پر سیدسے جا رہے ہیں۔ بیسلے بیرنے انہیں دیکھا اور شبہتے ہیں اوران کا ہاتھ آفری بیرے ہاتھ میں دیدیا اور کہا یہ فدرائے تھا فی کی تم کو اہائت ہے۔ نیند اور شبہتے ہیں اور ان کا ہا کہ اس فواب کی تبییز ہوئے کہ ایک اس فواب کی تبییز ہوئے کہتا کہ اس فواب کی تبییز دیں۔ نینے ایک ہیں کو بیس نے ایک ہیں کہتے اور ہی میں میں میں میں اوران کی تا ہوئی کی جب شنا

آدکہا کہ اسس قواب کا دیکھنے والا بجر علی مبن مرض کے کوئی اور مہیں ہوگا اور کہاکہ وہ بیراول شیخ بھر ہیں اور دوم سے بیران کے بیروان طریقت ہیں آخری بیر مکن ہے کہ زندہ ہو چکے ذمہ علی بین عرض کی تربیت کی گئی ہے چاہئے کہ ان کوٹل شن کیا جائے تامقعو دھاصل ہو اسکے بعد یہ اپنے والدسے اجازت کے کہ حجاز روانہ ہوئے اور شیخ الشیون کی فدمت میں بیونچے اور بیجان لیا کہ یہ وی شخص ہیں جن کوفواب میں دیکھا تھا مضرت فیج کو بھی اسکی اطلاع تھی فیانچہ آپ نے وہ خواب مین وعن سنایا بھر مالی شیخ الشیون بیون سال مالی اسک کہ آپ سے خرقہ فیل فیانی اور میں مواب کے ایک بیران کی اسکے بدا جازت کے دشتہ آز والیں ہوئے جہاں متا ہی موے خانقا ہ نیائی اور فیل فیانی اور میں مالی ہوئے خانقا ہ نیائی اور

رست ومرات میں معروف ہوئے۔

صا حباراة الاراركلية بي كوب وقت في نجيب الدين ني فيغ الشيوخ كى فدرت بي ما فري کے ارا وہ سے نیدا وروانہ ہوئے توثیج سمس الدین تنی جدمشائے کبارسے تھے آپ کے رقیق سفرموٹ اورشخ التيوخ كي دونوں نے صوت اختيار كي ستينج بخرب الدين كہتے ہى كەحب بىم تىپراز واليس بوغ ضيخ نے بيرے لئے اجازت اربيس خرقه خلافت تحريد فرايا اور شمس الدين كے لئے مي لكھااور جاليس لُوبِيا<u>ں عنايت فرائيں بيں مجھے اوربين من الدين كے لئے</u> اوربرِلُوني ي*رشيراذ كے ايك نِرگ كا*نام لكها اور فرایا كه حب شيراز بيروني تو تو بارى مانب سيدنياتنا حبرص كانام ان فويول يركلها مواسي انكو ين دينا خيا تيديم تاييا ي كها . ان دو نرر گون سے کٹی توگوں نے ہوایت یا فی تینی تجیب الدین علی رعق توانكيه فرزند تغاخبيكا نام شيخ ظهرالدين عمرااحن تعاجوانيه والدنرير *قوار كا* خلف صدق اورخليفه تها -ماصية نعمات لكيت بن كه مب ايكي والده حالم موني توتيخ التيوخ نه الحك لئه اينه ترقه مبارك كاكميرُ اروانه كياجب وه بيدا مون تويد كرُ ا انهين بينا ياكيا \_ يه دنياس سب سي بيلا فرقه تما حبكو انهو لَكُ بینا جب برے موے تواہے والدا مدئی فدمت میں شغول ہوئے اور تربرت مائی بیانتک کوم تنبر کا لعاصل ليا اورائي كرامات وخورق عادات منهور مركئي ان كركئ تصانيف بس منجله انج عوارف كالترجيب ان کے کمالات کا ازازہ اس سے کیا جا سکتاہے کہ شیخ نورالدین عبراتصر، سشیخ عزیبالدین محور کا نتی اور شيخ كال الدين عبدالزاق كانتي جيمه عارفان كالل ان كريد تھے شخ محود كانتى نے محارث كا ترقب كي حبن كي نظر بنس ملتي مشيخ عيد آلرزاق كاشي في صدر آلدين تونوي سه مي خرقه خلافت بهنا مشيخ عدارزاق اورضيع علاء الدوارسمنان كے درمیان مشارو هدت الوجود كے بارے مي مراسلت موفى مير رونوں

مكاتيب تفحات ميں مركوريں الغرض ان كے سلىلەي كئى شامبازان بحكے في نجيب الدين على يخسش كى و فات بزمانه سلطنت القانعا ل بن حينگيز فال الماكو بروز حمدما ه شعبان ميں مساليم ميں واقع ہوئى سنتيرا ترميں مدفون موئے - رحمت اللہ تعانی عليہ

#### و کرست راین مرم خترگان مگرسوری مروحه بیم شخصی مین خبری فرت شخ مرال الدین مرم خترگان مگرسوری مروحه بیم شخصی مین خبری فرت بین مرال الدین

ہم کی کنیت اوالقاسم بررگان روزگا را ورعارفان نا دارسے تھے عالم ظام وبالحن اور کیانہ وقت تھے۔ سا حیہ سراتعافین کلیتے ہیں کہ آپ نی بررالدین ابوسعید ترزی کے مرید تھے آئی وفات کے موشیخ الشیوخ کے ہمراہ کھیدکو جا تے جب موسو کے توکوبہ کے رائے کے سفری کوئی توشہ مردوفشک بست ندنہ آیا شیخ طبال الدین ہے ہیک ہوئی ہر پر رکھ کہ پا بیارہ محافی کے کہانے کی جب خرور ہوتی تو گرم گرم کھانا آپ کے سامنے رکھ رہنے تیخ او تعدالدین کوما فی کہتے ہیں کہ ایک روزشخ طبال الدین تبرزی کے ساتھ جینے کے کھانے کی جب خرور کے ساتھ کھید کے سفرین کو گئی ہوئی ہوئی تو راست در شوار گذارتھا اکثر لوگوں کے ساتھ کھید کے سفرین فقراء اور غربا دیا بیارہ ہو کہ در ماذہ مو گئے۔ بنی اللم کے لوگ اور ٹول کا گلہ لے آئے ہم اورٹ کی بیس اشر فی قیمت تبائی جو دولت مند تھے انہوں نے اورٹ خریدا اور فقراء پر ایسان مال دہ گئی خیا ہے اورٹ کی بیس اشر فی قیمت تبائی جو دولت مند تھے انہوں نے اورٹ خریدا اور فقراء پر ایسان مال دہ گئی خیا ہے اورٹ کی بیس انہوں نے اورٹ کی انہوں نے اورٹ کی بیس انہوں نے کہ کی بیس کی بیس کی بیس کی کی بیس کی بیس کی کو کہ کی بیس کی بیست کی بیس کو بیس کی بیس

وہ یہ می کلفتے ہیں کہ اکی وقت شنے الشوخ نے بہاؤالدین ذکری کو نفرت مرفر ازکر کے بہا نب مہدوسان رخصت فرمایا شنے مبلال آلدین کوان سے بہت محدث تعی شنے سے اجازت کے دہ می بہاوالدین ذکری کے ہمراہ درانہ موکے جب دونوں نبرگ نیٹ آبور ہمونے توشنے مبلال آلدین شہری سیر کے لئے نکلے اور دھرت فرید آلدین عطار سے طاقات کی جب اپنی منزل کو واپس آئے توشنے بہا دالدین ذکری نے بوجھا کہاں کے تھے اور درولیتوں میں کس کو دیکھا اور کھی صوبت دی مبلال آلدین نے کہاشنے فرید الدین عطاری فدرت

*ذر کست ربین* 

دِيارِ رُون دوري تاني سفيا تَغِيرِي رَعَارِفِ فِي إِلَا مِن مَا كُورِي

آپ کا نام محدین عبداللہ چود تیاری ہے علوم ظامری ویا لمی سے ما مع تھے۔ ذوق سماع برت عالیہ ما میں اللہ کا مام محدین عبداللہ چود تیاری ہے والدسد لحان معز الدین سام کے زمانہ میں نجا واسے دہا آئے اور واض رحمت اللی ہوئے۔ ان کونا گورکی قضا وت دی گئی تی ۔ تین سال تک نصب تضاءت پررہے دیک دات واض رحمت اللی ہوئے۔ ان کونا گورکی قضا وت دی گئی تی ۔ تین سال تک نصب تضاءت پررہے دیک دات

المالية النوت المال الما

سى انحفرات صلى الله عاييوسلم كوفواب مين و يحياكم ابني جانب المؤرسي عن العباح توك و تجريد كا معرما فرات اختيارى - نوا د بهو نيج اور حزت بين الشيوح كم مريد موسك الكيسال آبكي مريد من المرتب المورة وقع خلافت حاصل بها اس تولم في معرفة الدين غبياد كائى بمي نورا د مين تحية الدين غبياد كائى بمي نورا د مين تحية الدين تحييا المائي مي نورا د مين المائيل و و قاجي سے مريد متوره آت - مئي اوليا مي باركوايا بيا سلطان المت كائور به بي يري الكي و و قاجي مي ميد آلدين الكوري في الدين توريح المريك كوريك كوريك المريت الله كالطواف كرد به بي يري الا بي المنظل بيث بي بي المائيل موقع المولا مي مين الموريك كوريك المريت الله كالموريك كوريك المريت الله كالموريك المن المنائل مي ملك بيت الموريك المريد المن المنائل المنائل المنائل المنائل الموريك المنائل المنائل الموريك المنائل الموريك المنائل الموريك المنائل المنائل المنائل الموريك المنائل المنائل

انغرف اس طرح بزرگوں سے طعے موے اور میر سے میراتے سلطان خمس الدین القش کے عبد حکومت میں دلکی میونیچے اور اس کے بعد خواج قبطب الدین نجتیار کا کی محمیت میں باقی عصر گذار دی خیانچہ ان رومزرگوں کی مزادات بھی ایک مگیہ واقع ہیں۔

درولتیں کے مکان میں حکابس تھی خیانچہ حضرت خواجہ قطبَ الدین کا کی اور قاضی حمیدآلدین ناگوری اور نهم سے زرگ اس محلس سے فرونی ان ساع میں شغول ہوئے تیے علی نے شور مجایا اور فواجة فطب آلدين سے كہام إلى ركن ألدين سم فندي طالب علوں اور فدمت كاروں كے ساتھ لأنها تاكه درونتوں ریشرعی حدنا فذكري اورساع سے روكيں۔ قاضى حميد آلدين نے صاحب نمائر كوطلب كيا اور کہاکہ مائز اورکس گوشہ میں حوب عائد ہر خیدتم کو بلایا جائے تم حاضر نہ مونا اگر وہ صاحب حانہ کے بغیر اما زست اندروا على موتوبيه باراسى سے موافذہ موگا - سركها اورساع مين تنول موكئے مولانا ندكور دروازه پربپوتی اورصاحب مانه کوطلب کیانکن وه حاض ندمو کے محبور امولانا والس مو کئے۔ قوایدالفدادی ہے کونیخ فریدالدین گفشکر سے آپ کو کھال میت متی ایک روز صفرت کی شکر کو ساع سننے کا خوق موا توالوں کو مافر کیا گیا۔ حفرت گنج شکرنے نینج برالدین اسحاق سے کہا کہ قاصی حميداً لدين نا گورى نے نجھے آيك بمتوب مكھاتھا و ومكتوب لاؤاور كھٹرے ہوكر شاور جب پڑھا گيا تو فيخ رمدس آئے اور ذوق سے داہوا مفقر کے قاضی حمد الدین کے تصانیف حقائق س مرت ہیں ازاں حله طوالع الثموس اور ترح نورونه اسم وغيره بن تصفح نفيد آلدين جر اغ بلوي سے منقول سے كر صرب فوا مبرقطب آلدین نجتیار کائی کی د فات كے بعد د آتی میں بارٹ رکٹر می غلر مبرت گراں موگیا۔ اُکٹر وُک بلاک موسکے رسلطان شمس آلدین التمش نے قاضی حیدالدین اور دیگر بزرگوں کی فدمت میں معروضہ كياكه وه توهركرين ناكه باران رحمت كانزول مه قامني صاحب في جواب ديا كه محلس ساع آراسته كدو كم ورونيتان فوق ساع مين شغول مول أورض تعانى باران رحمت بييم سلطان نے ايسام كياجب محلِس ساع گرم مونی بارسٹس ِ شروع موئی ۔

### و کر صف راید شهر اردو گاری فاطی گلتان ننمه بردازی با آعاشفال شهر شرف لدین صلح الدین بن عبدالدرسدی شیرازی طالته

آب اناصل صدقیر سے تھے صاحب مال توی وشوق ملبند تھے علوم ظاہری والمنی کے جامع تھے۔ اس طابقے کے آداب سے کا مل مصدیا یا تھا۔

صاحب نفات کیتے ہیں البرائے مالی آپنے دوخہ شیخ عدالتہ خیف کی مجاورت اختیار کی تھی بہت مقرکیا اورکئی باریابیادہ جی کئے۔ ست خانہ سردستان سی واقع ہے کئی ساتھ میں دیتے الشیوخ کی صحبت میں ہونچکرا محسا تھ الکے شی میں مقرکیا ان کی خدمت میں آپ کو بہت عقیدت تی جیسا کہ وہ خود فرائے ہیں۔ الکے شی میں مقرکیا ان کی خدمت میں آپ کو بہت عقیدت تی جیسا کہ وہ خود فرائے ہیں۔

مرابیر وانا کے سیّے شہاب بد دوجہ اند فرمود ہر برومے آب

یکے آنکہ بڑولیں خود میں مباش بد دوم آنکہ برغیر مدین مباش ان کہتے ہیں کہ اندائے مال میں تع اور ان کی مبت تولیف ان کو اپنے مالی ورب اور فرایا کہ انتائے داوج ہا کہ اس جرم کرمب سے میں تر او اپنے سات د باول کا انتیائے ساتھ کی اور جا اور فرایا ان کے دست مبادک کہ جرمیں کہتے فرید آلذین آستین میں ہا تھ کہ کہ انتخابات کہ دیا اور فرایا کہ استین بر بوسرویا ۔ نینے فرید آلذین آستین میں ہا تھ کہ کہ استین کہ وہنے اسکو کا مند کا کا کہ دیا اور فرایا کہ استین بر بوسرویا ہوئی تھا ہوں کہ اور فرایا کہ اس کہ اس کہ دیا اور فرایا کہ اس کہ اس کہ دیا اور فرایا کہ اس کہ اس کہ دیا اور فرایا کہ اس کہ دیا اور فرایا کہ اس کہ دیا اور فرایا کہ اس کہ دیا ہوئے ہیں کہ دیا مقبولیت اس وجہ سے تھی ہے تیے نفیر آلدین چراغ دلوی خرافی آس میں قربات مامل ہیں ہوئی ۔ سمتی کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا تھی کہ دیا تھی کہ دیا کہ میں کہ دیا کہ دی

وکچہ کہا وہ ہم طال سے کہا۔ معالیات میں ہے کہ ایک دفعہ ایک اکا برسادات سے آکی ہم کائی ہوئی ان ترقیب علی می خوت علیات الم کوخواب میں دیکھا کہ عماب کیا جب وہ برمار ہوئے سندی کے سامنے آئے اور عذر خواجی کی وہ یہ بی کلیتے ہیں کہ شائخین میں سے ایک صاحب آب کے منکہ تھے ایک دات میں دیکھا کہ اسمان کے در وازے ملے موٹے ہیں اور وہشتے تور کے طبق کے اتر رہے ہیں انہوں نے بوجیا کہ یوکیا ہے فرشتوں نے کہا یہ سعدی سنتے رانہ ہی کے لئے ہے ان کی ایک بیت مقبول در گاہ وضرت سجانہ تعانی ہوگئی

ره بیت یا ہے۔ برد رنظر مہاتیاں یا ہرور تے دفتر بیت معرفت کو رکار
دو صاحب جب بیدار میے تو رات ہی ہی شیخ سندی کے گوے دروازہ پر بیونیج تاکہ ان کو فونجری
دیں دیکھا کہ ایک چراغ جلا کہ اپنے آپ میں گنگنا رہے ہیں جب کان گاکسنا تو وہی برت گنگنا
رہے تھے۔ آپ کے کمالات آپ کی تعنیقات سے ظام ہیں آپ نے طویل عمریا فی تھی آپی وفات
جبہ کی رات میں شوال لا این میں واقع مونی بقور شرازیں مدفون موسے رحمتہ اللہ تعالی طلبہ ،

## وكرست ريب قرؤه دين أضل المتفد من متنور زمال بابات رف الدين النطيم

آب مزست من المار من المراس من المل سقع بلغ زمان من ولن التراف الرحوالا هدر آباد من الك بهاؤك جوبي المرحوبلده سي ماركوس كن اصله برواقع ب كونت انتيارى اس زمان اس المار بده فركوراك فريد من المراسكو بهاك المراسك المراسك المراسك المراسك المراس المراسك المر

فاتح اور استام بیس سے قائز موا آب کی وفات کامن بوم قدامت زمام اود عدم متبرت فطرستان اور عدم متبرت فطرستان المرح وفات انسیوی تعبان مقرسه رحمة الله لقائی علیه -

وكرست ريين

ساغر بهاینه وسافی مرد واصل جانانه باقی مت توجید بنایج فحر الدین اقی

تختیں بادہ کا ندر میام کردند یہ میں جینے مست ساقی دام کردند یہ شخار پڑھتے جاتے تھے اور دوتے جاتے تھے جب تعنی توگوں نے ساتو بطور انکاریو واقعہ شخ کے گوش گذار کیا کہ اس خاندان کے مشرب کے خلات یہ غزلیات پڑھ رہے ہیں اور نعرب ارتے ہیں مشرب مہرور دیدیں مجترم راقبہ کرکوئی اور بات نہیں موتی نیسے شرکیا تم کوان باتوں کی مانعت فزالدین کے لئے مانعت بہیں ہے چند روزک بعد شخ کے مقربین سے ایک شخص نے موزوا بات کے پیچے سے گذر را تھاکسی کو حرابات میں یہ غزل بڑھتے میر نے سنا نینے کے پاس حاخر ہو کراس فرر سے مال بیان کی حب اس بت بر بہونی سه

چ*ى خو د كە دندرازے نولیتین ف*ائن ؛ عسراتی راچرا بدنام كر س کا کام ورا موگسا اورا ملوکر عراقی کے خلوت کے در دازہ میر آگ اوركها عماق خرابات مين منالفات كررها ہے عماقى ما مربكك اور شيخ كے قدم بريم وكرويا تیخ نے اپنے ہاتھ سے ان کے سرکومٹی سے اٹھایا اور اپنا تحر قریستا یا اور اپنی الم کی سے انکا عد دا مبك بلن سے كبرادرين براموت عما في جيس ال ك شيخ كى فدنت س رہے جب تینے کی و فات قرمیہ موئی ان کو طلب کرکے ایا خلیفہ تباما اور حوار رحمت مق س داخل موس وبر دومرون سنا أكى طرن شع كاالتقات وسجها تو بادشاه وقت ے برؤے حد شکامیت کی کوئم آق اکثر و مبتیئر خوبان صاحب حیال کے ساتھ رہتے ہیں۔ شَحَ کی خلافت کے وہ متحق نہیں موسیکتے۔ جب تما ق نے یہ بات منی تورب سے درمت کنٹی اُفتیار فی اورجر مین کارخ کیا زا دت سے فارغ سوے کے دریائب روم رواز سوے تع صررالدین نه نهِ ي ني صحتِ اختيار بي ان سے تربتِ إِنّي إور فصيَص يُرها اوركيّا كِيلَات لكما جب يه نماب الل المركي أو شيخ صدر ألدين كے لا خدس بيش كيا تيج ك يستذكيا اور توريف كى اوراسى و مست على لدين نہ بوروم کے امراء سے تعریق عراق کے مرید اور معتقد سو کئے اور کیا نقاع می بنادی۔ یہ مرروز العواليا كد تريق ايك رور فين كى خدم ت ميں دست بدا كر ها صر ميث اور تها ميت عجز فد سے عرض کی کہ حفرت مجھ سے کوئی کام نہیں لیتے اور تدلیری حانب التفات قراتے ہی رَضُ سبنے اور فرمایا اسے اُمیر ہر کوئٹیٹی وزرسے فرنشیہ نہیں کیا جا سکتا کسی کوئیس کر قوال کو ہمار۔ یاس میع دے بھٹن قول سین وجیل تھا ایک جاعت اسکی گرفتارتی جے امبرکوشی کا اس کی لرن التفات معلوم مواكسي ك وركيم اس كو بلاهيم إجب اس كواسك عاشقول كغريم سع لاياكيا نو شخصے امیراور تام الا سرے ساتھ اسکار متنقبال کیا گیگ وہ متردیک آیا تو شتے نے اسکوسلام کیا ، اور ليمًا ليا بيرترسة متكوا يا أوراسكو اورائي ورابيون كوديا وراك سي يتن فانقا وسك اورساع شروع م<sub>ۇ) -ش</sub>ىخ نے اس وقت يەغىزل كېي سا

خَالُةَ البَيْدَ }

ارْطب عنى كرواند كرميرسازاست به كوزهم اوانه فلك امّديك وتا زند بہت دیرے میرستن توال نے امازت جا ہی اور اپنے مقام کو والیں موا۔ ج أتقال إنتخ روتم سے تقریلے کے وہاں سلطان تقریبے لاقات النفاق موا سلطان شیخ یا اور اس سے بازار میں تے کلفی دمتی تھی ایک روز گفت گروں کے بازارہے گذراہے کے لائے میریٹری اور یہ ایکے فریقتہ مو کے گفتن گرکے رورو حاکم س كاروكات يغن كيف كها كرمرا لوكات فيخف لوك كول ر کی اوا آگئے لب و دندان کرتے کے حمیرے کے مصاحب ہوں وكرس ساوا ميشه كدج كم جيرك وانتو ب كرس روزة مرة المدور مرويا كرون كا اس سيد كام مد ليامات خاني مردوزي اين التراس ي دوكان يرط كرسمها كرت اورنهاسك اطمينان ہتے اورافتھا ریڑھتے اور روئے رقیوں نے سلطان کو اسکی اطلاع وی سلطان نے فينح ون من يارات من اس در كن كو افي ساتوليما يا كوست بن انبول في كما بس جاكيا دوكان س اس ستنها في س طخ س معرانون في مي واب داسلطان ورقامناً وأكركها كرمرروز بانع وتيارفخ كوافنا فه ومعائس دوررب رورتي كى لاہ سے موئی ساملان نے کہا کہ دسنے میں آیا ہے کے نعش گرکے اوکے م ى ہے اگر نتیخ جا ہس تووہ او كا نبانقا ، كو اُ سكتاہے فیخ نے فرایا ہم كو اسكے مطبع و نے کی نظراس بریری توب امتیارا سے قدمول برانیام رکھدیا اللہ کامی فینے کے قدمول برانیا مركديا إدرت وفي افي المين المرك كاموا نقت من تحي كم قدمون مرسر كما وشق والول م د اوں س اس واقعہ سے انکارسے داموگیالین بان کرنے کی ممال نہ تھی ۔ نسخ نے دمشق کورینا مقام بناكر جداه ند كذرب تع كم في في فرند كمر الدين لمان سي أك اوراي عرصة ك اينه والدى فدمت مي رسے اسكے بعد تنع كو آكا ي موني كم موت قريب أم على سے اپنے الم كے كوا محاب

مخلاق النوت کے ساتھ بلایا اور وصیت کی اور رخصت کیا تینے کی وفات ۲۰ رفیقعدہ ۱۹۸ میں بزمانہ سلطنت

کے ساتھ بلایا اور وصیت کی اور رقعت کیاتنے کی وفات ، ۲ روبقعدہ ملکتم میں بڑ ماتہ سلطنت ملک ظاہر واقع مونی - فینے کی قبر تینے اکبر کی مرقد کے بازو مالی دشتی میں ہے اور فینے کے فرزند کی قبر میں اپنے والد کے میپیوس واقع ہے رحمتہ النّد تعالیٰ علیہ -

و كرسف ليف بندارغورج شيرة أي مطلوب فيلازمان بخصلاح الدن مروبه زركوب بندام عورج شيرة أي مطلوب فيلازمان بخصلاح الدن مروبه زركوب

بررگان روز کارسے تعے مقبول خاص دعام تھے سے رسم ان الدین مقتی ترمزی کے محبوب ترین مرید تھے جانج سے برائی الدین مقب دم وقال رائی مرید تھے جانج سے برائی الدین مخب دم وقال رائی مولوی روم کی صحبت اختیاری - مولوی روم کی صحبت اختیاری - صاحب نفی آت ہے ہیں کہ ایک روز مولوی روک کی دوکان پرسے گذرے آ واز مرب سے آب پر غلید حال موا اور گر بڑے نیخ صال حالاین نے بالہام الحق دوگان سے بام کو قریم کے اور مولوی کا تعام لیا ۔ مولوی کا زبیت میں سے دومری نازیک اور مولوی کا تعام لیا ۔ مولوی کا زبیت میں سے دومری نازیک

ساع س رہے اور این غرل کہی ۔ ۵ یکے گینے پدید آمد وریس دو کان زرکوئی بند زہے صورت زہے منی زہم خوبی زہے خوجی خینج صلاح الدین نے دو کان اشا دی اور دو کان سے آزاد مو کرمولوی کی صعرت افتیار کی۔

یے صلات الدیں کے دوکان کتا دی اور دوکان کے ساتھ جیسے اراد بوہ کر دولوں کی سبب العلیادی ۔
مولوی کو سنیخ صلاح آلدین کے ساتھ جیسے سنی تھا اسی طرح ان سے بیش آنے لگے دس سال
کک باہم موافقت و مصاحب رہی ایک روز مولوی سے سوال کیا کہ عاد ب کون کہتے کہتم فاموش
رہیں اور دہ تہارا راز میان کہ دے لہتے ہیں کہ جب سابلان دلد درجہ بلوغ کو بہوتے آلومولانات
تینے صلاح الدین کی افری کا ان سے عقد کر دیا جن سے ایک ادکا بید اموا المین اور نیے مسال الدین قونید،

یخ مسلاح الدین فی او فی کا ان سے عقد کر دیا جن سے الینہ اداکا بیدام وا بیج مسلاح الدین توتیم میں تو ارروضه مولایا بہارا آدمین ولد مرفون ہیں ان کی وفالت غرہ عمرم سلام کی اوقع ہوئی مدر زیارت دان

رحمته اللدتعاني عليه به

الناق البوت (١٢٩)

آپ کا نام حسن میں محرین اخی ترک مام نفات فراتے بن كروشن صلاح الدين محد حوار رصت حق بين بيوني تومولوي كى عناست اورخلافت صام الدين كينتقل سوكي فيظمتنو تي كي عبي ير محرك تع يني جب صام الدين على نه اصاب كا سيلان. اللي ناكم عظيم سناني اور مطق الطرضيخ فريد الدين عطاري عانب ويها وموثق ے دروارت کیا کہ امرا رغز لیات برت موجکے س اگر بطرز آلی نامداور ملق الطرک بسنطوم کیائے تو دوستوں کے لئے ما دِکارو کی رمو توی نے فی الحال وستارے ایک کا غدصام الدین علبی کے باقعہ یں دیا حس میں آغاز مثنوی شریف سے اٹھارہ میت لکھے موٹے تھے جو سے لبندوار نے حول کا بت می کندا کی بیت سے نم وع موکر سے لیس من کوتاہ باید واسلام ۔ تک تعے اسے بعد مولوی نے حام الدين سے كہاكر تمهارے ول كايد واعيد ظام رمونے كيتيتري عالم فيب سے ميرے ول ميں القا ہیا تیا اس ستمی کتاب نظمی حائے سی نہاست امتمام سے مولوی کے متنوی کھی جمیجی ایساہونا ر اول شب سے طاوع آفتا لیا تک مولوی الماکرتے اور صام الدین دوات تلم سے کلتے اسکے بعد بآواز درمیان کویڈه کرسنات جب محلد اول تام موثی خرم بیٹی صام آلدین کا انتقال ہوگیا جکے باعب درمیان میں وقعہ پڑگیا دوسال کے بعد جلبی صام الدین مولانا کی خدمت میں کا ل نیازمندی بقیمنتنوی کی استدعای حبیا که زفتر تا فی میں اس مانب مولانا نے دیکہ کراشارہ فرمایا ہے ک مطلع الست تانون شرست مرتع اس متنوی اخسرشد الے بعد آخرکتا ہے تک مولوی فراتے تھے اور صام الدین لکھتے جاتے تھے۔ ایک روز سام آلدین نے کہا میں وقت کہ اصاب تنفی پر صعے سابل تصوراس کے نورمیں تعرق موجاتے س یں فریجا کرم دان غیب کی ایک جاعت با تقول میں تلواریں بی مونی سے اور یہ کہم رہے ہیں کہ جواخلاص مِنْ مَعْنُوی قبول نہ کہ ہے تواس کے ایمان کی جُراسکے دین کی شاخوں سے کاٹ وُالیں گے

الرکینیج موسے اسکو دورخ میں ہے جائیں کے موتوی نے فرالم آم نے جیسا دیکھا ولیا ہی ہے اور کہا تھا ہے اور مرد فرکوں اندر سقر اے حسام الدین تو دیدی حال او جن نو دست پاسخ افعال او الحاصل الذی کہ مولوی نے متنوی میں حسام الدین کو نما طب کیا ہے اور مرد فرکوانکے امام سے تروع کیا ہے ۔ ان کے کمالات کا ازازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ مولوی کی وقالت کا مرد نازی جائے ان کی وفالت کا اربی جائے ان کی وفالت کا اربی جائے ہے اور مرد تا و پر بیٹھے ان کی وفالت کا اربی جائے ان کی وفالت کا اربی جائے ہے اس کے مولوی کی دولات کی الدین کی طب ہے۔

ور الدُّنا فاطیر عارف مرکم کا نف رم مراکز کر الواق عارف با فی الطابها والدین دلدُّنا فی عارف مرکم کا نف را دلدُّنا فی

آب کانام بہا دالدین بن ملا آلدین بن ملا آلدین جا دالدین سابطان انعلاء ہے تقب سلفان دلا ہے ۔ مولا نادوم کے محبوب ترین فرز مرتھے۔
صاحب تعجاب کلیتے ہیں کہ سے در بات الدین تھی اورمولانا تھی الدین تبریزی کی فدمت نے ال کوشا استہ کر دیا تھا اور شیخ صلاح الدین سے جانے خرسے ان کوٹری مقیدت تھی اورگیادہ سال کاس حام آلدین جلیمی ایتے والد کے خلیعے اور کائم مقام کی حقیدت بیش آتے دہے کئی سال سال کاس حام آلدین جلیمی ایتے والد کے خلیعے بیان کرتے دہے آئی ہی بروزن مزیقہ حکیم سیاتی ایک تنوی ہے میں سی بہت سارے معاومت بیان کرتے دہے آئی ہی بروزن مزیقہ حکیم سیاتی ایک تنوی ہے مرسی بہت سارے معاومت بیان کوئی ہی اسینے دوسہ کی دیواد برمولانا نے تک مدیا کہ بہا دالدین نیک بخت ہے ۔ اچھا جائے گا اوراچھا مرے کا ۔ کہتے ہی کہ ایک دوراد برمولانا نے تک مدیا کہ بہا دالدین نیک بخت ہے ۔ اچھا جائے گا اوراچھا مرے کا ۔ کہتے ہی کہ ایک دوراد زراد و مہرا تی فرایا کہ است میں میرا آ نا ترے ظہورے کے نہوا۔ ۔ ما حباط الدین اس عالم میں میرا آ نا ترے ظہورے کے نہوا۔ ۔ ما حباط الدین کی طلب ہیں دوراد الدین کی طلب ہیں دوراد میں میرا آ نا ترے خلود کے انہوا ۔ ما حباط الدین کی طلب ہیں دوراد الدین کی طلب ہیں دوراد جا کہ کہتے ہی کہ ایراد الدین کی طلب ہیں دوراد جا کہ اس میں میرا آ نا ترے خلود کے است کہ اکہ دوراد الدین کی طلب ہیں دوراد خلال سے کہا کہ دوراد الدین کی طلب ہیں دوراد خلالے میں میرا کی کا دوراد کی است کہا کہ دوراد کا الدین کی طلب ہیں دوراد خلالے کی دوراد کی

ا وراس قدر سیم وزرایی سائقرمیرے جوتے میں رکھ کرنے جاو اور میراس جوتے کو روم کی طرف ون روجب دشتی بیونی کو و ال صالحه می رکان ب وال ماؤ - وال ان کواک عیانی کے لرُ کے کے ساتھ شطر نج کھیلتے ہوئے یا وگئے سرگزید دیکھوکر انکار نہ کرنا کہ وہ لڑکا اس طالیقہ سے ہے لكُن خود كونبس حاشاً اور حاسبًا سبه كه خود كوستُ مناساكر ب جب سلطات دلد دستن كى حاسب كم تو ولا تأخمس الدين كو اسى مُكِرِح في نشا ندى كُرُن تنى يايا. آپ اس لرك سے شعطرے كميل رہے تھے الية مم البون في جا مت كے ساتھ آب كے آگے مرد كديا - اس مرك نے جب د مجھاكم آپ بزرگ س نظیر مولاایان لایا - اور استدعائی حو کلد نوت سے اس سے مرفراز رہے مولا مانے قرایا خرنگت ن کووائیں ما اور دہاں کے مزیزوں کو مشرت باسلام که اوراس جاعت کا قطب بن ایکے بدسلطان ولد اس جوت كو روم كى طرفت لوما ديا يسلطان دلديا بياده مراه ركاب حلى رسيستم مولاً المست الدين في ما يا كرمها والدين سُوارمهما وسلطان داد في مستريبي وركدكم عرض كي كرشاه موارمون اورغام مي سوارمو يه مركز نبس موسكتا ببرطال دشتن سے توتيد كا يا بيا ده محر جب. توسيه بيوسي مولاناطمسس الدين في ساعات ولدى فدات مولانا روم سے بيان كي مولانا ببت خوش موت اورك كر محد موابيت الى تعظيم اوراس مرس عدامر ارعظا موت مي س من داو مولا ان كواخلاص كے ساتھ فدا كر ديا اور مدا سرار بہار الدين كو بخيش ديا تو تھ ہے كہ اگر بہارالدين كو فرقوق مي عطام قووه اسى راه س ايضم اور اسمارا كوم ف كرداكا محفظ اليدب كراس معی وہ فیضا ن حاصل کرے گا کہا جاتاہے کہ جے مولانا جوار رہت حق میں بیونے توسات روز کے معد المين المن الغ اورتهم امعاب كرساته سالمات ولدكر دوبرواك اوركها مين جاستامول كرة سية اسية والدكى عكرتشريف ركميس اور فلطون اوربريدون كوتعليم والقين كري اوربهار سيني مون اورم أيج فانتيد بردار مؤكراً بيئ اطافت كري اوريتنوري عاسه برقائه ولا أعان أن كيب اليساده به ترتخت شدكه باشر فرمشاه وشامزاده سالمات دلدانياس تم كرس ببت رون كك اورفها ياالصيف اوكى بخرفة واليديد

برخانهٔ دل اطان آل تعیت الیتاده به برخت شدا باش ویرستاه و مقام زاده سالهای دلای بخوشه دالیتیم سالهای دلد انباس خم کرس بهت رون که اور فرایا الصیری اولی بخوشه دالیتیم اد کی بوشه در این می می بهت ای کیله اور کی بوشه در می بهت ای کیله متنویت زیبای اور میرے ایک میرے باب کی سوزمفارقت مناسب سیمس ارمی میرے باب کی میروزمفارقت مناسب سیمس ارمی میرے باب کی داخی میران از آنجله داخیس ایسان دادی کی تعاقیف می از آنجله

معادة أندم

و كرست ركف سالكمساك عارف م حارف فقدوه وقت جليبي عارف سالكمساك عارف

آپ ا درزا د ونی تھے۔ پانچ سال کی عربی سے آپ سے کوانات ظام ہم بے نگیں آپ والد
کی وفات کے بعد آپ اپنے والد اور اپنے عدا مجد مولانا رقوم کی سند ارت و برتیمکن مہنے ۔
سولہ سال مک خدمت سجاد کی کا حق اداکی اور مولانا رقوم نے بی آبی بغرض تربیت بیدورش
کی تق آپ سے آئی کوانات ظاہر موہی کو مولانا رقوم اور حفرت خمس الدین تبرزی سے بی آئی ظاہر
ہنیں موہی ۔ آپ کا مشرب ملا متید بھا۔ آپے تفصیلی کمالات مناقب العارفین میں تدکور ہیں۔
خیکہ بیان کی بیاں گنجائش ہنیں ۔ آپ کی وفات مائے۔ میں واقع ہوئی رحمۃ العد تعالی علیہ

المعالية البنيت المعالية المنظمة المعالية المنظمة المعالية المنظمة المعالية المنظمة ال

آپ کی و فات کے بعد آپئے جیوٹے بیائی جلیبی عالمہ بن سلطان دلد مستدارت دیر فائنزمیٹ و مرمی میں ما حب کرا مات تھے وہ کوت یہ سی چار رحت میں داخل موے ان کی و فات کے بعد بھی کر ہوئے ۔ کئی نیشت کے مولائ کی اولا ویں آباد و احدا نکے طراق پرسجادگی حاری رمی چیا تجہ منافق العارفین میں سرارک کے کمالات تقفیلی میر درج ہیں رحمتہ اللہ تعانی علیم -

ومة الأتعافاعليه معان ومقبار كاشف مع زصر ببيرو فت منطع الدين الولموئد الظيرو وجود للله ومقبار كاشف مع وصد ببيرو فت منطع

آئیشیخ عیداتوآ در بی ترخ شبا الیم بن عزنوی کے مربی تھے۔ بزرگان روزگار سے تھے اورصاحب
حال تھے۔ اخبارالاخیار میں بھورہ کہ آپ کے داداکوشمس التارمین کہا جا تھا اور بی جا لاکون
حن کا مقبرہ کو آ میں واقع ہے اور جو عارف کا بل تھے ان سے شیخ نظام الدین سلطان شمس الدین کے
عہدیں جو خواجہ فعلہ الدین نبتیار کا کی کا معاصر تھا مندوب ہو ہے اور عمر دراز با فی سلطان المشافی خواجہ بی کہ ارش کی کہ کیا حفرت نے خواجہ فیج نفام الدین کی معاصر تھا میں کو ارشا در الفاق المشافی خواجہ فیج نفام الدین کی کہ کیا حفرت نے خواجہ فیج نفام الدین کی جھ بو تھے ترقتی ایک روز آپ کو دیکھا گیا کہ مسجو کے
در وازے پر اپنے نعلین با وی سے نکا لکر با تھ میں گئے اور صوری داخل موٹ اور در درکمت نماذ ادافہ فی فی میڈ بنیر برجہ ہے ۔ قاسم نامی ایک قادی نے توش الی نے سے آیات قرآ تی تکا وت کی اسکے بعضی نے ابتدادی اعبی آب نے اپنا و علا ختم نہ کیا تھا حاضری نے گریہ وزادی نٹروع کی اسکے بعشی خواجہ فیج میں موٹ ایس کے میڈ ایس کی میڈ بر برجہ ہے۔ قام دو میل میں باش کے
میڈ کو کری سے جو کہ ہے تھے آلہ بن جواج واجہ کی سے میڈ بر برجہ ہے برائی کے دو می میں باش کے
میڈ کو کری میں جھرت نظام الدین ہوئی سے مندول ہے کہ ایک وقت دہ باس میں باش کے
میڈ کو کری سے برگرکی حضرت نظام الدین ہے اور جوع ہوئے آپ منہ برجہ ہے بارش کے لئے دعام کے
میڈ کو کری سے برگرکی حضرت نظام الدین ہے رہ جوع ہوئے آپ منہ برجہ ہے بارش کے لئے دعام کے
میڈ کو کری سے برگرکی حضرت نظام الدین ہے اور اس بیرین آگار کر آسمان کی جانب دیکھی اور اس بیرس کو بلا نا

شروع كياتى بارش مونى كه سيان سه با برسے جب منبرسے نيجي اترب مولانا دجيم الدين بچي مريد تواجه قطب الدين تحبيار كائى نے آب سے دريافت كيا كه آب نے لباس لو استين تعبيع كه اسمان كى جانب ديجه كراس كو بان شروع كيا تو اس س كيا رخ تھا فرايا كه ابك م فواج قطب الدين فبتيار كائى كاتھا جو آپ نے ميرى والده كوعطا فرايا تھا اسكى مركت سے بارش موئى ۔ آب كے كالات كى حدث تھى اخبارا لا تھيارى رواميت كے بموجب آب كى وفات سنائم ميں واقع موئى رحمة السائقانى عليم ۔

ور الدُّه الْكُولِي اللْكُولِ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّه الْ

آب یکا ندروزگار تے بابد ممت اور شان تلیم کے حال تے سے دسیا حت میں کئی بزرگوں سے مالاقات کی تقی و صاحب اخبارا لاخیا رکھتے ہیں کہ آب کا مشرب قلندر ہے بنا علا قررقوم سے میرو سیاحت کرتے ہوئے د بلی تشریف لائے اس زما نہ میں تواجہ قطب الدین نجنیا و کائی بقید جا سے مقید رہ بیدا موقی تواجہ قطب الدین نجنیا و کائی بقید جا ہے دخصت کیا ایک معز آب کا جوآن پورٹی جا بنہ بی آب عالم آبیح حلقہ اراد رہ میں شاہ ہو آب کے مرد ہوئے ان کی تربیل کے بعد آب نے بازگوں کی امانت ان کے حوالے کی اور خود رقوم کو لوئے اب بھی آب کا سلیا ادا دہ سندوستان کے مقدلہ مرتب میں شاہ قطب منازل کی وجہ سے جا دی سے جنہوں سے مفہد مرتب میں کو اس مقاری ہوئے ہوئے اس کو نہ سے جا دی ہوئے ان کی مرد ہوئے ان کی مرد کے ان کی مرد ہوئے ان کی مرد کان صاحب منہ مرتب میں کو اس مقدلہ کی مرد ہوئے ان کہ ہوئے ان کے مرد ہوئے ان کی مرد ہوئے ان کی مرد ہوئے ان کی مرد ہوئے ان کو ہوئے ان کو ہوئے ان کو ہوئے ان کو ہوئے ان کا کو ہوئے ان کی مرد ہوئے ان کو ہوئے ان کو ہوئے کی مرد ہوئے کا کہ کو ہوئے کو ہوئے کی مرد ہوئے کی کی کو ہوئے کی مرد ہوئ

ر منطورة النوت المنطورة النوت

#### *و کر کست ز*لیت

واغطاكالات صورئ قبالاربامية وي مقتدا المطاعية بررالدب غزلوي

آب تام اوصاف جده سے آرات تھا آب فتق وساع میں مقد اے وقت تھے۔ تام منائیس آب کے کا لات کے مسرو خلیفہ تھے آب خواج تھاب الدین فیتیاد کا کی کے مرد و خلیفہ تھے آ فاز اداوت سے اپنی وفات کے مسلط تا اختار ہوئے کئی سال کا آبی کا فدمت آبام دی۔

آفاز اداوت سے اپنی وفات کے مسلطان المشائح ارشاد فراتے ہیں کہ شیخ بر آلدین فرنوی نے اہا کہ مسلطان المشائح فی کہ مسیلے غزقی سے لاتور آیا اور وہاں سے دہی ہونی وہاں اطلاع می کہ مسیلے کو اس مفلسیا ہوں میں مسلطان المشائح فرمات تعرف کر کے حضرت والدین اور تام تواج سے مسلک ہوگی سلطان المشائح فرمات میں کرائی صفت اور حضرت قواج کے حلق ادا دت سے مسلک ہوگی سلطان المشائح فرمات وعظ میں ترکی ہوئے تھی اور حضرت کو فرضی اور میں ترکی ہوئی میں اسلام وقعی میں سیک کو تھی اور حضرت کو ایک والدین کو تاہد میں گئی میں اسلام وقعی میں سیک کی مراس میں مشرف کے ماس وقعی کو اتا ہے حس سی شق ہے دیمی دول ہے ہیں کو کہ کا لات استے ہیں کہ ان کا اضعاد مرکز ہے ہیں آب کی مزاد میں وقع ہے۔

کہ ان کا اضعاد مرکز ہے ہیں آب کی مزاد دہی سی حضرت خواج واقع تصرب آلدین نوتیار کا کی کی مزاد میں وقع ہے۔

تعلب الدین ختیاری کی خدمت میں مجار تینی ارال نے آب سے خرقد ارادت بہنا زواج قطب الدین ختیاری کی خدمت میں مجی رہے۔ اہم آلدین مہیئے کو شتر نہائی میں رہا کہتے تھے آپ نے طوی عمر یائی تھی اور اطان المشائخ کے زماقہ کسے زندہ رہے سے سے بی ایجا انتقال موا شیح شہاک الدین عاضی آپ کے خلیفہ تھے اور شیخ در آلدین غزنوی کو می دیجے اتھا شہاب الدین عاضی مظاہر جبید سے آرامتہ تھے آپ کا رفن میں دیکی میں ہے تیجے عما والدین می شیخ ام الدین کے

> . د کرست راین

نفس أين بوال دار كانتفر م ورصي في الموقف بي نفى الدي محمد

عَانِةِ النِوتَ (١٤٤) (١٤٤) فَيْ الْمِرْدِي الْمُوتِ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُ

عالم عام ربانی واقف رموزهانی مست وحدست جموراند بلیابی

آبِ القب او مدالدین تعایی و او علی دقاق کی اولادسے تھے آب کا م عداللہ می تعود بن تحدیق ایس کا م عداللہ می تعود بن تحدین علی بن غربن المود قاق کو ایک لائھ اللہ تعلی بن غربن المود قاق کو ایک لائھ اللہ تعلی میں میں میں میں اور ایک اللہ کا اور ایک اللہ تعلی میں ایس اور وہ تی اور اتھا ہم ختیری تعین آب نے قرقہ ایس اور وہ تینی اور وہ تینی اس اور وہ تینی دکن الدین شیرازی سے اور وہ تینی دکن الدین شیرازی سے اور وہ تینی دکن الدین رنمانی سے اور وہ تینی دکن الدین رنمانی سے اور وہ تینی دکن الدین رنمانی سے اور وہ تینی خطب الدین المربی اور وہ تینی دکن الدین رنمانی سے اور وہ تینی دکن الدین دنمانی سے اور وہ تینی دکن الدین دنمانی سے اور وہ تینی دکھ دور وہ تینی در وہ تینی دکھ دور وہ تینی دکھ دور وہ تینی دکھ دور وہ تینی دکھ دور وہ تینی در وہ تینی دکھ دور وہ تینی در وہ تینی در وہ تینی دکھ دور وہ تینی در وہ ت

الوالنجيب مروروي سے يائے تھے رحمتہ الله تعالى عليهم-

ادراك حفاظت كرواك بيد زامد ني وحماكم جمين كما كم مفتورى نا تما مى تنى كروة بس معاسكة توريات ترنے کس دلیل سے کی کہا مرسوار حوسواری کا ولوی کر ماہے کھوڑا اس طبع دوڑ ماہے کو انگام اسکے با تھ ے کوروک الیتا ہے لیں اس وقت کہا ما البے کا بیرسوار حالاک ہے ا کھوڑے کو متروک سکے تو وہ تہسواری میں ناتام ہے۔ لین مصور معلوب الحال تھے۔ زاہم نے ایکے اس بیان کی تصدیق فرائی -صام نفعات فرمات بس كوانكا اكدم ريقاح بها أس تنها في ك زندكي بسركة القا اك وقعما كي يِس أيك سانب آيا آئب نه اسكو يحيرا اعضاد متورم موسك بيه اطلاع انطح تينخ كوبيوني توآب نه جند و کوں کو میں اگا اسکولائیں ا در فرایا کہ اس سانے کوکیوں کو احس نے تم کوزخم میونجا دیا ۔ مرید نے كهاكرين نے ساتھاكد آپ نے فرما يا ہے كدفير خداكوئى نبس ميانے اس سانے كو غير ختى ندر تھا اس كے مرادت الما اوراس كوليم لياتع نے كها كرج تبيئ تم حق تعانى كونياس قهرس و كيو تو عاكم اورا سكن مزدكك منه جاؤ ورنه و مي حتر مو كاح واب تهادا مو اسي اسك مبدات انبا التوم مي فيج ركوراسكويها يا اوركها دوماره اليها تدكرنا تا وتعتيكه تداكوهم الفي طرح تدبيجان لواس في عايمه عي اوراس پر دم کیاحس سے درماتر گیا اور تنفاحاصل مونی -وہ یہ میں مہتے س کے درولیتی نماز ارفرہ اورشب بیداری نہیں ہے مدسب اساب بندگی میں درولیتی مردم ازاری سے احرار کرناہے اگریہ حاصل موجائے توسم می واصل میں موسکے آب نے مدیمی کہا کہ خداداں نبوكه لمن عرف نفسيه فعد عرف دسيه كماكياب صامب نفات فراتے من كه ايك روز آپ حفرت شيخ روز بهال بعلى كى زمارت كے لئے كئے تھے۔ ضيخ مدر آلدين بن روريهان اينے إلى كى قبر غيرب ما توس أيك أنارد ماتما سافها ما رتماين س مصروت تعا- آب كالك

غریرے باتو میں ایک آزار دیاتھا میں فانا رکھائید میں مصروف تھا۔ اب کا ایک دسالہ ہے جس کا کا بہت سارے فقائق آپ نے تر بر فراکس ہے گئی طبعنرا داشعا دی میں حب سے بھی ہے سہ با جلہ تعدائی پاک پائم با جلہ تعدائی پاک بائم از سے ونیستے ونیستے ہوئی الحال آپ کی دفات بر فدعا شورہ سے کہ انہ میں واقع ہوئی دحمتہ التی تعالمے علیہ و

#### زيده الديف رياني كننة نازمجوباني صابحال وكروبنرلنا في الله

آب اس طائف کے برگوں سے تھے - مریدوں کی تربیت سیستان عظیم رکھتے تھے . ماحب اخبار الافيار كتي بي كراب مندوستان كمثانين كے مقدان مين سے تعرير بالدالدين وكرى كرم معرضه و اصل من آب كاوطن كروير بقام عز في كواح من واتع ہے۔ وہاں سے آپ سان آتے اور وہیں کی سکونت اختیاری - ایک عالم کوآپ سے عقيدت واروات سيامون - اب كاروضه العان سيمشبورس -کہے ہیں کہ قبر سے آپ نے ہاتھ درازکرے مرمدول کوسیت دی اب کے آیک مزاری وہ

وہ مگیر حب سے ہا تھ پر آ مرموا تھا موجود ہے۔

یه بھی *رواست بت*وامر مُشہور سے کہ ایک روز ٹنج صدرالدین م<sup>ی</sup>شیخ بہاوالدین جرکوئی نے اپنے والدمزر وارسے معروضه كياكه جب شاه كروينركى يدكرامت منهورے كروه قبرسے باتھ برعاكہ بدت دستے ہیں تو کوئی شخص ای کے فرز نروں سے رجیع نرمو کا بہشنے انجان موسلے اس مراز رمور اور معرکہا کہ بالمان باتوں میں مت پڑو۔ مب رُوتین مرقتہ اصرار سے پوچھا تو مجبوراً فرایا کرتم شاہ کر ومیر کی مزار مدحاؤ اوراست عاكروكم آب كے كالات صورى ومعنوى ميں كسى كوشك نہيں ہے ليكن اسف حبد حصرت محمر مصطفيط صلى التُدعليد وسلم كى مشر مديت كا تباع لا زم سه فينع صدرالدين وما ب كم اور ا بنے پدرنررگوار کا بینام بہو نیا دیا۔ اس روزے آکیا ہاتھ قبر سے یا مرنہ آیا۔ آپ کے حالات اور کا لات مجلاً تحریر کے کئے ہیں رحمتہ اللہ تعانی علیہ۔ المانة النوت (١٨٠)

### مرسوه سياسروهم عدة الوالين ازل قدوة العارين الدوارمراه دكاسرهد سيدناب ابوضم الدين محد الشياب

ما مبتحفته الآبرار فرات بن كراب كما وطن خرالبلاد نفراً وتعاد آب فعلم فقر مدست اور وكرتينن اب والدبر ركواد سے ماصل كيا تام علوم ظاہرى وبالمنى ابنے والد كے علاوہ ابنے جيا

البديك كيس ماصل فرايا -

ماحة تخفة الآمرار برمي كلية بي كرتب بي ورامل حفرت قوت التقلين رض الله تعالى عنه كرم شبيد من ما فط الوالقع عدا لهمل بن اخر النه طبقات بي تحرير كرت بي كري تواني والخرس بن اخر النه طبقات بي تحرير كرت بي كري تواني والخرس بن المراد الدين محد عالم زام اور عادوت تقد النه والدس بن على العالى مناغل من الله عنه معروب الله عنه معروب الله على مناغل بي معروب رب الميد و فعر معروب الله والمالة المراد المراد وامل بي رب الله و فعروب المي نظم الله والله والله والمالة المراد وامل من المراد المراد والمراد وا

اور آب الازمائة وفات آفرسلفنت تناد خال به رحمة العد نقان عليد .

و کرست و المائه وفات آفرسلفنت تناد خال به رحمة العد نقان عليد .

عارف مرد و کارمز مفعود قطر ف سلطان برسیخ فربوالدی فی رستانی متعود .

آب سرحاحة واصلان می تحت تام شائیس وقت آب که کال وفان که معرف تھے .

دیافت و مها بده میں مرد فتار تھے مرد و ل می تربت میں بڑا ملکہ رکھتے تھے آپ صفرت فواجه .

قطب الدی تختیار کالی کی موج برس مرد تھے .

سرالادلیاء میں ہے کہ آپ کاسلانی بیان شاہ مادل کہ بونیا ہے ، جب جگیز خال الم الم الله کے مل مداخل کے اس ملک کوتیا و دریاد کہ دیا آب کے مداعلی اس حادثہ میں تہدیم ہے کہ اس ملک کوتیا و دریاد کہ دیا آب کے مداعلی اس حادثہ میں تہدیم ہے کہ اس ملک کوتیا و دریاد کہ دیا آب کے مداعلی اس حادثہ میں تہدیم ہے کہ اس ملک کوتیا و دریاد کہ دیا آب کے مداعلی اس حادثہ میں تہدیم ہے کہ دیا تو اس نے اس ملک کوتیا و دریاد کہ دیا آب کے مداعلی اس حادثہ میں تہدیم ہے کہ دیا تھی سے دریاد کہ دیا آب کے مداعلی اس حادثہ میں تہدیم ہے کہ دیا تھی سے دریاد کہ دیا آب کے مداعلی اس حادثہ میں تہدیم ہے کہ دیا تھی سے دریاد کہ دیا آب کے مداعلی اس حادثہ میں تہدیم ہے کہ دیا تھی سے دریاد کہ دیا آب کے مداعلی اس حادثہ میں تہدیم ہے کہ دیا تھی سے دریاد کہ دیا تھی سے دریا تھی سے دریاد کہ دیا تھی سے دیا تھی سے دریاد کہ دیا تھی سے دریاد کے دریاد کہ دیا تھی سے دریاد کہ دیا

قطب الدین نیسیار کاکی کے موید بترین مرید تھے۔

سرالاولیا ویں ہے کہ آپ کا سلسلہ اسب فرخ شاہ عادل کہ بونجیا ہے جب جیگر خال ہا کہ اس بونجیا تواس نے اس ملک کوتباہ و برباد کر دیا آپ کے مداعلی اس حادثہ سی جمید مہدئ کہ اور کر قبل آپ کے مداعلی اس حادثہ سی جمید مہدئ کہ اور کر تھی اس کہ کوتباہ کے داد انتھیت اپنے تام اولا ڈا صاد کے ساتھ لا مور آگئے جدروز وہاں ٹھیرے اور کر تھی آپ کی خالمات کے خالف کی ۔ خلیفہ نے لئی آن کہ قریب وجوار کے علاقوں کی تفاوت آپ کے مالات ہے جا لات ہے خالف کی ۔ خلیفہ نے لئی آن کہ ترب وجوار کے علاقوں کی تفاوت آپ کے سیرو گی آفر آپ وہی گئی تو اس تھی کے دورت کے داد احد قاضی جا ل الدین سی کے داد احد قاضی جا ل الدین سی خور دورت کی فراد اس تھیں میں واقع ہے آپ کی فراد اس تھیں میں واقع ہے آپ کی والدہ نہا ہے ما کی تھیں اور مل وجیم الدین جوزی کی صا جزادی تھیں موری و مندی کے دائی میں ہونچے تو صول ملم کے دائی میں ہونچے تو صول ملم کے دائی دوری کے لئے تھی مللق جا گزیں تھا۔ جب عالم شیباب ہیں ہونچے تو صول ملم کے دائی دوری کے دیا تھی ہے دل سے آپ کے دل سے شی مللق جا گزیں تھا۔ جب عالم شیباب ہیں ہونچے تو صول ملم کے دوری کے دیا تھی کے دائی تھا۔ جب عالم شیباب ہیں ہونچے تو صول ملم کے دوری کے دیا تھی کے دائی کے دائی تھا۔ جب عالم شیباب ہیں ہونچے تو صول ملم کے دوری کے د

سراتعارفین میسلطان المشائع سے مقدل ہے کہ جب آسی شہر لمان میں ہوتے موانا منہا جالیں تمذی کی معجدیں امرے ایک روز اسی ہوری آپ مطالعہ میں شغول سے کہ خواجہ قطب الدین فقیار کا کی این سے اسی سجدیں تشریف الا کے اور ملا فعلم فرایا کہ اکیے جوان مالج خوش رو مطالعہ کرت ہیں شغول ؟ اوجھا کہ کوئسی کتاب بڑے و رہے مو۔ عرض کیا کہ اسکونا تع کہتے ہیں آپ نے فرایا کہ نفع دین نافع ہے حال شكوة البّوت (١٨٢)

فِ كَمِينَ كَهَا كُرْجِهِ آيكِي نَفَرِكِيمِيا شركِ نَفْع مَرِكًا مِهِ كَهَا اللَّهُ كُرْسِعادت قدمبوسي عال في ا در دل سے معتقد موسکے جب خواجہ تطب الدين مائيات سے عاذم دملي موت تين منزل ما مخت کارمراه ر اب رہے اسکے معیز خواجہ نے فرا ما یا با فرمد کیہ اور دن اکتساب علی م ظاہری میں مصروت رہو۔ اسکے ببد رقبی آوُ اورمیری صحرت افت اُرکه و بسلطان المشائخ اس وقت انثاره سال كے تھے جبکہ حضرت خواجہ قطب الدین نختیار کا کی کی فدرمت اختیار کی - اسکے بدم صرت خواسم سے رخصت مو کرمتو مہ قند تھار موے کا تل یانے سال تعلیم میں مصروف رہے۔ راحت القلوب سے ایساظام موتاہے کہ آپ بعروباں سے عازم نیداد ملوے اور مام شیوخ وست ے مارحزت شیخ الشیوخ کی خدرت میں بیوننے ، خیا نے تو دکتاب مذکورمی فراتے ہیں کم شہاب ادین سروردی کواس دعا گونے دیکھاہے اور معاوت قدمیوسی حاصل کی ہے جذر روز آلی خدرت میں رہا ۔ گنب کرید معی قرات میں کہ بغداد میں شنے اجل شیرازی کو بھی یا یا جو بیر مزرگ اور إعصرت تصرًّا بكي وسرت بونهي كي مشرَّت منها أنكون مِن أنو مبرلاك اوركها اب عالم نيك أو لیں چیزون آ بھی خدرت میں رہا اسکے بعد وب بغدا دے ذکا تو جنگل میں ایک درولیش کو دیجھا جو نہایت نیف وضعیف پورت استخاان مو کے تعے بیرے دل میں یہ بات گذری کہ ماحب اس حِنكُ سِي كب سے مونكے اوركيا كھاتے يعتے مونكے وہ ميرے اس خطرہ ير آگا د موكئے اور فرا في كر اے فرید چالیں سال سے میں اس صحابی اس غاربی سکونت بذر موں اور میری نتج خوج فات کے بنس ہے میں مندروزاس نزرک کی فدمت میں رہا اسکے بعد خارا کی حانب روانہ سوارت من الدين نا جزري سے ملاقات كى وہ حب مجھ ديجيت تو قرائت كريد او كا ايك وقت مثالخ ر وزگارے سوس اور تمام عالم ایکے علقہ ارادت میں داخل مو گا اور بیرد کملی حو ایک کندھے پر تھی میری طرف ڈانی ادر فیر مایا اور مدلو۔ چناتچہ میں نے اور عدنی ان کی خدمت میں بھی چندر وزر ہا بھر وہاں سے نکلا اور مذخبتان میں معن نرر کوں سے ملا معرو ہاں سے ملتان لوٹا اپنے بھائی تینے بہاوالین وریا نے ملا اوران سے معافر کیا انہوں نے دریا فت کیا کہ تمہارا کام کہاں تک میونی میں نے جواب ديا اكرس سيان كرون تواب عن كرسي بينتي بي وه المي مواس الرعائ المي يهات میری زبان سے نه نکلی تقی که کرسی موامیں ملیزر یکی میرے مجانی مبیاداکدین نے کرسی پر باتو مارا ۱ ورکوسی پرگئی بير تحصي كهاكه مولانا فرائي بي مارتكور انيده - بيروبان سي بنااور في آيا اور خوام

المُعلِقَ النبرت المُعلِقَ النبرت المُعلِقَ النبري المُعلِقُ المُعلِقُ المُعلِقُ المُعلِقُ المُعلِقِ المُعلِقُ المُعلِقِ المُعلِقُ المُعلِقِ المُعلِقِ المُعلِقُ المُعلِقِ المُعلِقُ المُعلِقُ المُعلِقُ المُعلِقُ المُعلِقُ المُعلِقِ المُعلِقُ المُعلِقِ المُعلِقُ المُعِلِقُ المُعلِقُ المُعلِقُ المُعلِقُ الم

تعلب آلدین بختیار کاکی کی فدمت میں بہونچا ان کے وامن سے والیتہ ہوگیا اور سبیت کد فی متیہ ہے روز مجھے الیی تعرت سے سرفراز کڑکے الیسے مقام پر بہونچا دیاکاس راہ میں دل سے سیروسلوک قدم ملا سے فروع ہو ازبان میارک سے بیراشعا رفرائے ۔۔۔

ت توراه براه نرفتتی و شراره نمو دند که ورنه که ازی درگه مرو در نکشو دند جان درره و دوست باز اگرمی خوامی

حفرت گیج تشکر فی ایدالسالین میں تخریر فراتے ہی کہ جب میں نے صفرت نواجہ کے متر ف
اراوت سے ہیرہ مند مواتی چوگوست، فی ہیرے مرید رقبی اس وقت قاصی حمیرالدین ناگوری اور
مولائ تسمس الدین ترک ہوجود تھے اسکے بعد فواجہ نے یہ فرایا کہ شیخ کی اتنی قوت مونی جا ہے کہ
جب کوئی اس کے سامنے بعیت کی غرض سے آئے تواکی می نظر سے اس کے دل کے ذرائی کوفت
کر وے جب سے دل المیا صفل موجائے کہ ذرائی کدورت می اسمیں باتی نہ رہے اس کے بداسکا ہاتے
مقامے اور فرائی کہ جب نیا دے۔ الغرض بوت کے بدر صفرت کینے تکی ایک مجرہ میں شنول میں ہوگا

و در مفتے کے بعد شیخ کی فارمت میں حاضر ہوئے۔ سور مفتے کے بعد شیخ کی فارمت میں حاضر ہوئے۔

صاحب راتعادفین لکھے ہیں کہ ایک روزاب خواج قطب الدین نجتیا رکا کی کی خدمت میں مافر موری سے قدم الم کھڑائے اوران نرمین برگر بڑے کہم مئی آب کے منہ میں آگئی مرت کہ میں تبدیل موگئی اس وقت سے آپکو کینے سے کہا جانے لگا .

ب ما حب اخبارالا فیا رکھتے ہیں کہ حینہ سلوں پرٹ کولاد کرلیما یا جار ہا تھا تیج فرتھ نے اسل سیاراں سے شکر طاب کی تواس نے کہا یہ نمک ہے آپ نے فرایا نک ہم ہوگا جوسو داگر نے بار آبارا تو تمام نماک بر آ دموا وہ سند مندہ موکر آپ کی ضدمت میں حاضر ہوا فیجے نے فرایا کہ شکر

مَوِكَ بِعِرجِب تَعْيِلا كِعِهِ لا تُوسِكُمُ عِن تَبْدِيلِ مَوْكِيا بَعَا -

صا دہے۔ برالاولیا و کیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مخب کرنے از زیاد مجابدہ کی غرض سے حیاحہ کی خدمت میں حاصر موسے اور معروضہ کیا کہ اکر ارستا رسوتہ جلد کشی کروں فرا یا کہ اس سے شہرت مو کی بیرون ایک غلام کو اس جلد سے نتہرت مطلوب نہیں ایک کوشریں حاکث رمول کا حفرت خواجہ نے فرالاکہ عِينْ عَكِيكِ مِنْ كُورَ آبِ كُومِعِلُومُ مُدْتِهَا كُمُ عَلِيمَ عَلِيسَ كُو كُمِيَّةٍ مِنْ خُواجِدِ فَيْ إِي عَلَيْهِ بِيلًا ج المسعد سومنى كے سامنے كنوال موا دركنوي ك كنارے درفت مو اوراس محدميں موزن لائق صحبت إورمحم رازمه حاليس روزتك ابتدا ك شب سے اپنے يا وُل درخت سے باندہ كرمريك مل كنوس س لتك كر وكروت مي مشغول رمو برت تلاش كے بعد أوج ب اليي مسور على بوال ضوصیات کی مامل مقی آپ نے فواجہ کے ارشا دے مطالق جا لیں راتیں حلہ محکوس کیا ۔ سلطان المشائخ فِرْلِ فَيْ بِمِن كرفِ حواجر ترك بَلِي تَشْرِيف لاك توجوا في قطب الدين تُحتياد كا كات ككرس الرب تنجشك عن اسى زمانه من حوامه قطب الدين كى خدرت مين النفي جب حراج بررك نی نظران پریڈی فرایا کہ بابا قطب الدین اس جران کو کہ تک اپنے مجامہ وں سے حلا وُسے کہ عطا وو تعواجه قطب آارین نے عرض کیا کہ آپ کی موجو دگی میں میری کیا میال سے کرس انجوعطا کدوں فرایا ان اتعاق تم سے سے خوا حبررگ مجرہ س روبقبلہ کھرے موے اور غواج قطب الدین نے میں موافقت کی للجث کر کو طلب کیا اور آئکو رونوں کے درمیان میکردی اسے بعددونوں نردوں نے انکے لے دعا کی ۔اسکے مبد فواح بزرگ نے فرما یا کہ فرتد اکیہ الیہ اٹیج ہے جو دروہ پٹول سکے خانوا ده کو *دوکش*ین کر دلگا ۔

سرالاولیآ وس مقول ہے کہ جب حضرت خواج قطب الرین نجتیار کا کی کے نتما ل کا وقت قربیب

التكؤة شانرقهم

ا من احزمت کنی ت کرفته با نسے میں مقیم تھے۔ قاضی حمید الدین نا گوری کے دل میں خطرہ گذرا کنتر قد سجارتی مجھے لے۔اس طرح نینج مدنآلدین کے دل س صی خیال آیا۔ خواجہ نے فرایا کہ میں می فرقہ فریزآلدیم معود بني المنت كودونكا عوميرا فليقر اور مات ين ب - بيس به المنت قامني مميد الدمن كواك كرك مان حق ليم مبك اس رات من حفرت كني تشكر كوير واقعه ذرات منه معنى موكيا وعالم العبيم كو عازم دنكي بوت خوا حرکے اُتھال کے بچوتھے روز آپ کی فرار پر بہونیجے ۔ شرفِ زیارت کے بعد قاضی میدالدین ناگوری سے وه خرقه اوردوسرى النتيس عاصل فرالس يجرخه قدزيب تن فراكر حفرت خواجه كمكان سي داخل موسة اورْسندسجاد کی بر رونق افروزمو کے اور ایک جہال آب سے رج ع موا معب مول صرت واجہ آب می روز حمید با رات ریف لا کے فرایا کہ جو نعت مواحد نے مجمعے عطا فرا کی ہے وہ کیا شہراور کیا بالان ہمنتہ میرے ساتھ رہے گئی۔ میر دیکی سے تصبید ہانے رواند موٹے وہاں می ٹراہ مجم موا مرحانب سے وك آيك كى خدرت من كشا ف كشال آنے لكے آپ نے د بال سے مى دواند موكر اپنے آباد د اجاد ك وطن مِن كَيْد وان قيام كيا اور ميرات أن ميدي اود ملتان سال مورت أخر عمري الك غيرمعروب مقة احويتن من قيام كميا جهال كونى تنحص آب ك محالات ميمطلع نه موسكا أيلة ول ك مطاتي سولمسال ا در الله دومرى روات كم ياظي ويسيسال اس مقام م كونت غيرر سه ينغ نفير آلدين جِيانَ ولهِ ي مَعْدِل مِن كُرِيْنِ مَن احروسَ سِ مَنا بل مع مِن الله الله الله الله المائي ميدال تعين من من كال هافرادے عالم وج دعی آئے ما عمی کے نزدگے مکان تعیر کیا آب کے ال دعیال اس کان ی رہے کتے اور آپ اکٹر میری معروت عبادت رہے تھے اوقت مردرصم اس در وقت المار میں در وقت المار فتوں کے نیجے تشریف ركصة باوجدوان وتيال كى موجود كى كالمحافى اليلول برقنافت فرات تف يبن دقت يامي ميسون موت كريث يوسكين ابتدائ مال بن آب مي عيال يديث كانتكى دي و خياني سلمان المشائع فولم ا بن كرص دوري تجب كرك كر حافر مها أو محمد ميدك مسرت ماصل موفى الك دل أيكى سيول إلى اکے بی بی سے ما مرم کر عرض کیا کہ فلاں لاکا معوک لے الک موگیا آ ب نے فرمایا بازہ سود کھیا کہ سے تعف اللي اس فرمز آخرت كيام يا وس س رى بانده كربابر دال دوم بان الله كيا استقامت كي عالى منى عن استك وبد صفرت كى فارغ البانى كازمانه شروع مدا دوراب كى شهرت اوركراات عام بوكين جه طرف سے فتو مات شروع بوش مللان النَّ كَمْ يَدِي كَلِيْ كَلِيْ مَا كَا الْكِ مِعَاصِد ص كانام محديما كخيشكر كا وم امرار تعاليك مردكو موس وه واجرك يتحيد سيما تعاكر كاليك دموس موكيا -

کہ شرف الدین میل بسا۔ جب میں میرونکی آیا تو شرف الدین کا وجود نہ تھا۔
سیرالا و بیاد میں ندکور سے کرجب سابطان تا صرالدین بن مس الدین التمش نے طفات برگرکتی کی تو
حفرت کنے شکر سے شرف لا قات ماصل کرنے کے لئے اجود میں بیونی الما قات کے بعد الف خال کے دریعہ
چار دیہا ہے کی سند اور کجہ نقدر قرروانہ خدمت کی حفرت کئے گئے کے نقدر قم فقراد میں تقیم کم دی
دیبات کو بھول نہ کیا اور فرمایا کہ اسے طالب بہت ہیں انہیں یہ دیبات ویدئے جائیں اس وقت الف قال
کے دل میں یہ خیالی آیا کہ سلطان ناحرالدین کوئی در کا نہیں ہے کی کی کہ اس کے بعد تو جہ شیخ سے سلطنت

دلِّي مجه ل جائے كغيث كي يدبات فوراً بالمن معدم كرن اور قرايا مه

قرات میں کہ اے فرز خص تھا فی سے ایٹاد شتہ جور کر سب مینے ولیے ہیں اوروہ وینے والب اورفہ استے ہوں کہ اے میں کہ ناران کو زندہ تہ مجبود اوراس سے میں فرات میں کہ ناران کو زندہ تہ مجبود اوراس سے میں فرات میں کہ ناران کو زندہ تہ مجبود اوراس سے میں فیروٹی ترکھا و کیک عامت میولو میں میں از کر کر دی موٹی دی موٹی ترکی واورٹوٹوٹو جا ، ومنصب کے لئے ذائل مست کرو اور فوٹوٹو جا ، ومنصب کے لئے ذائل مست کرو اور فوٹوٹو جا ، ومنصب کے لئے ذائل مست کرو اور قوٹوٹو جا ، ومنصب کے ساتھ می کا آفاق مولو

دین کوفراموش نہ کرو عظت وحتمت عدالت وانعاف اور توبکری کے وقت عالی ممت رمجہ حب بق تعانی کی رحمت کا تم برفیفان موتواس سے نہ بھا گو۔ دشمن کو تد سرسے دفع کرو اور اس سے تواضع کے ساتھ بیش آواور نمیک بینوں کی عیب جوئی نہ کرو سخت کلامی اور سختی سے دور رمبو ۔اگر تم دنیا کو پشمن نبالو کے تو تم نہا را مشکروں میں شعار موگا۔ اگر راوت مطلوب موتو حمد سے بچو۔ اور مدن کی ما

المؤشّر اس بات کی کوشش کروکرتم کو مرتف عی بعد بی زندگی سلے ۔

میر الاولیا دس مقول ہے کہ ساطان المشائع سے پوجیا گیا کہ کیا آ ب صفرت گنجت کرے انتقال کے وقد موجود تھے۔ ہم خرایا کہ نہیں دسکی اسوقت آپ نے مجھے یا د فرایا اور کہا کہ فلاں اسلطا المشائع) د کہی میں ہے۔ میں بھی حفرت ہوا حبر الدین کے انتقال کے وقت موجود نہ تھا اسوقت میں المشائع) د کہی میں ہے۔ میں بھی حفرت ہوا حبر الدین المحق کے تفویق کیا اور کہا کہ یہ امانت نطائم الدین المحق کے تفویق کیا اور کہا کہ یہ امانت نطائم الدین

حوسونیا دی حالے۔

متعدف تھے میشہ عبادت میں معروف رہتے اور گذربسر کے لئے زراعت کرتے تاکہ ملال روزی حاصل

سوابني تام عمر طابق رضائه اللي بسركي رحمته التُدعليه

وررے فرز ذشتہ آب الدین تعب کہتے کہ چی کال علم وفضائل سے آرہ ستہ تھے اکثر او قات اپنے بدر زرگوار کی فدمت میں حاضر مرتب سلطان المشائخ فرائے ہیں کرمیرے اور ثینی شہاب الدین کے درمیان محبت وساوک کا رشتہ تھا اگر کھی مجھ سے مضرت تعبی کی فدمت میں ملطی مرز دمو جاتی تو

سفارسش كركيمها وينفراديته رحمته الله تعالى علييرا

تميرے صافرادے تین برزارین سلیمان بن بنجث کرتھے جوعلم دِتھوی میں شہورادراوصا ت ك رسي متصف عقر اسيند يدر تزركوارك و فات كے بعد اسيند مجائيو ل اور امل ارا دت كے اتفاق ے مستدسجادگی بیتکن موئے ان کو حضرت تنع شکرنے این موجودگی میں خلفائے حیثت کا مربدکسا تعاكيونكم خواجه قطب الدين فيتي كمس تع كران في والدكا أنتقال موكيا سب في باكران كوال مح والد ى مگەسساپەختەت كىمىندىنجادگى يرىٹھائىي - بۆرگان خىتەت اورىرىشىتە دارون ئۆكھانوا جەملى ئېتى کہ جزحواجہ قطب الدین کے چیاہی دہلی میں موجو دہی اوروہ اس وقت سلسلہ جینت میں مسندسجا دگی ير فأنزي لهندا انهي اطلاع ديني عاسمية تاكوان كي رائه معليم موسك مصلقيًا خلفائ حثت كم منجله وو فلفاء نها عبر روز اور خواجه فوز كود نلى بعيماك جب يه زرك اح رفتن بيوني كغ كرف انكارت مقال کیا اور نہایت عرت واحترام سے اپنے مکان ہے آئے اپنے دوصاحر ادول تینے شہاب الدین استہے بدرآلدین کو ان کا مرید کروا دیا اسکے معدیہ رونوں بزرگ ربتی رواند مہوت خوا هرعای شی نے جا ہا ر انکی رفاقت میں مینت تشریف ہے جائی جے نکہ فیات الدین بس خواص علی حیثت کا مرید تھا۔ نہامت عاجزی کی کرخواجہ جنیت روار نہوں جانی مجبوراً ایک مکتوب آپ نے بزرگا نِ حنیت کے نام تخرير فراياكم مجع جو نعرت مشائخ حيثت ميرے والداور جيا وُل سے باتھي وہ مين اپنے برا در زاده قوا مرفطب الدين كونمن دى ادرسها د كى حيثت ان كے حوالے كر دى يه خطالے كر خوا هر روز اورخوام موز خیت روارنه موتے اور خوا مرقطب این کو نزر کا بن حیث کے آنفاق سے منعیس جادگی پر منعا دیا۔ اورخوا معلى وللى من رسب آب كا مزار دملى من واقع سے اورجب فينح برزالدين مليج عكر نے : فات بان آب كے معالمي س نه آبكو حفرت كنے شكر في گنبدس دفن كيار حمد الديناني عليه هِ يَنْ مِا خِرَادِ سِينِعُ نِطَامُ ٱلدِينِ مِنْ مُحِثُ دِمِمَة اللَّهِ مَانَ عليه تعظ سِلطان المِشَاكُعُ فراتُ مِن

له حفرت أنغ شكر آب كو بنهايت مهرباني سے منماليتے اور انہيں ديکھ ديگھ كرم كراتے رہتے - آپ سيامي تع اور فن شجاعت مي ب نظر ته ما حب شف عي تع فيانير اليه عدر زرگوادي زندگي مي سلطان غيات الدین بلبن کے ساتھ تعے مفرت کنج کو خواب میں دیکھا کہ آپ کو بلارہے ہی علی الصبح سلطات اجازت ليكستو مراج زمين موك اس شب مضرت من كاح ومن من انتقال مواتقا ليكن شهرك اطراف باره حمادتمیں مورات کا وقت مونے سے برکروی کی تعیں حین فی وجہ سے آپ حماد کے باہری دے . حفرت منج الميار نظام الدين آ كي بي للكن كيا فالره كه طاقات بنس مب كن صبح ك وقت جب دروازمُ معاريرميوني تاكه اندر داخل ونكياكه اس طرف مصحفرت من كما خيازه لايا عارا ہے آپ نے بعائی سے بیر جھاکہ کہاں سے مارہے موفرا یاکر بیرون مصادمقرہ شہداء میں اکثر گئے سکہ مایا کرتے تھے اور عبادت حق میں معروف رست تھے اور حو مائے یرفیق سے دفن کے لئے لیجا یا مارہا ہے تیج نظام آلدین نے فرایا اگر آپ و ہا گئی شکر کو دفن کریں کے توبیری بے قدری مو گی اسٹدا وہ میں نماز منا زه ادائی کی اور صفرت نفام آلدین کی صلے مطابق حصار کے اندر حبارہ سے جایا گیا اور آپکے طاص حجرہ میں آپ کو دفن کیا گیا گہتے ہی کہ صرت گنے شکری وفات کے بعد کفاراحو دعن برونے اور رُوا أَن تَر رُع كَى . مَعْرِت نَعْل م الدين كُن كَفا ركومَهُم واصل كرف كي بدشهد مور على يشهادت كي بعد مقنو او اسمے درمیان آپ کی نعش تاش کی گئی کہیں آپ کا پتے ندمیا تعبی اوک کہتے ہیں کرسلطان علاد الدوله كي ساتد قلعه ك دروازه برآب في التهادت بافي اب مك ومي آب كا مزادمتهورب رحتبداليد تعابي عليه .

پانی می حاجراد سے شیخ معقوب بن گخت کرتھے یہ سب بھائیوں سے حیو سے تھے جو دوستی میں مشہور تھے اعلیٰ نفس اور صاحب کوامت تھے ما زمین کے طریقہ کے موجب اکثر سفر میں دہتے با آخر مردانِ غیب آئیو تصبر البرق کی راہ سے لے گئے اور آب غائب موسکے دمتہ اللہ تعانی علیہ .

> و کرست رکف رو کما عارف کامل صاحر دل شخ بخرین کل رمته الله علیه بحق وال عارف کامل صاحر دل بنج بخرین کل رمته الله علیه

آب تام كالات سه آراسته تعد حفرت كنف كه آب بها أى او زخليفه تع سلطان الشائخ فرمات من كه وه ستره سال ك د فل سه كيكن كو أي ما كيرا و زنت دارا د قبول ته كى حفرت كنف كرى اتباط من متوكل دسه اورا هي زندگي و سرى سلطان المشائخ يه مي تحرير في ماسترس كه آب كه ايك بعا أى تقد جو براتي من دسته تقد اوران كى طاقات كه مرسال وبال جايا كرت تعد ايك روز دو فول بعا أى براتي ن

کایک بزرگ فیج علی سے ملے گئے۔ شیخ تجیب الدین نے قبل اسکے کو اس اور نے پر مخت علی الدین فرا سے جو تا نکال دیا اور زمین پر بر بہ بنا آوراس اور سے برجوش کا العمل تفاقدم رکھا شیخ علی ناما اور فر ایا کہ معلی تھا کیوں ایسا کیا ۔ الکلام دونوں دروازہ پر بیٹی دہ فتی سے ختا کہ مامنے ایک کت ب رکھی ہوئی تھی شیخ بخیت نے بوجیا کہ پر اوسی کتاب ہے . شدت غم سے فیخ نے کوئی جو اب بھر شیخ بخیت الدین نے کہا کہ اجازت موتویں یہ کتاب دیکھوں بشیخ نے اور ب میں ایسے ختا کی موجوز بہائی میں گئا ہ کہ نظم میں اور جب سے کما میں تھرید کا اس آفر زیار نہ میں ایسے ختا کی موجوز نہائی میں گئا ہ کہ دیا ہو اس تحرید ہوئی فالی کی میں اس تحرید ہوئی کا اس تحرید ہوئی کا اس تحرید ہوئی کا جو اس تحرید ہوئی کو بہت شرمندہ موٹ کے اور بہت معافی جائی ۔

سالما ن المتارع بيدى تحرير فرات من كرج بنبي تن بخيب الدين حفرت كمب كرورو حافرة المورد و المرائع المرائع بيدى توريد و المرائع بيدى ترويد و المرائع الم

## وكرست ربيب

مرا اشتبال مدح وفان مروة الادلباعيع بدرالدين المق رمة الله

آب كوالدكانام على بن المى دابوى تعافي طابي ظاهرى وبالمنى سے آب منرين تھے. زير وورع اور و ديوكسماع بين آب نظر تھے -

ما عیب رالاولیاد کلفتے مین کر آب بی کے برگ زادوں یں سے تعربر تبری اکتساب علم کیا زائشمندا و تت سے گو سُیستفت لے کے لیکن برعلم میں جیداشکال یاتی رہ گئے تھے علا و تبری طعنہ زن کے بالی بہت سی کت یوں کے ساتھ تجار آروانہ برے جب ققیلہ اج دیجس بیج نجے صرت کنے تنکر کی توجہات سے متعنید موتے برطم علوة البيت (علوة غانزم)

میں وہ شکالت آپ کو درمیتی تھیں وہ بخشکہ کی توجے حل ہوگئیں جب آب نجارا آگئے تو بہت ما رہے کو درمیتی تھیں وہ بخشکہ کی خوجے میں آپ نے اپنے گھر بادر شتہ دادوں کو بھوڑا اور بطراتی شنج راہ سلوک اختیا رکیا جب صرت کھی کے نے ان میں قابلیت دیجی تو خلا نت بھی دی اور سند و نہ والمدی بھی بخشا اپنی المانت بھی ان کے تعدیق کی کچر جم دت میں آپ واصلین میں میں سے مہر کئے صرت کو سائے اپنی المانت میں آپکو بسیت و سنے کی اجازت عطافہ بائی کے اپنی موض بویت ماخر مواتی حضرت کمنے کرنے صفرت بدرالدین اسمی میں بائر المان المت کی خوات میں کہ مجھے برآ ادبی الحق سے انتہائی محرت تھی میرے تام معالمات میں صفرت کرتے سے انتہائی محرت تھی میرے تام معالمات میں صفرت کرتے سے انتہائی محرت تھی میرے تام معالمات میں صفرت کرتے سے انتہائی محرت تھی میرے تام معالمات میں صفرت کرتے سے انتہائی محرت تھی میرے تام معالمات میں سے انتہائی خوات کی عظمت واحرام سے صفرت کرتے دورہ ورمی میری تربیت فرماتے میں کو خطمت واحرام سے ساختا میں کہ دورت میارک بیرمیت کی ۔

بمین سیاست خمشن دورج بو نطق متیرند رازمهود کم سشو و کسی تو توه بنیرند

تمام دن اسی بریت کا فوق رما اور آپ برعالم تخر لماری رما فاز مغرب کے وقت بنے شکے آپ کو المام بنایا نمازی بجائے اور آپ برعالم تخر لماری رمانی از میں بوجٹ آیا تو گئے گئے۔ الم بنایا نمازی بجائے اور دوبارہ المدت کرواس دفعہ آب سے نمازی می باوج داس منفراق کے آپ مفرت کی خدمت میں رہتے تھے۔

سرالاو آیا، مین منقول ہے کر صفرت کنے شکر کے احباب اوی بادی سے لکٹریاں لانے کے لئے اور بہن کے قرب وجوارس جاتے ایک وائ شیخ بدر آلدین کی باری آئی آپ لکٹریاں لانے کئے اوا سے عمراہ کھٹر گنگر کے دوصا میرادے تھے اتنائے راہ س آئے وہ دولوں صاحرات کہف کئے کہ مہاسے مریدوں میں وہی کوامست مہیں

جبیا کر سیدا حرکیر کے مردوں میں تمی وہ سیر بر سوار موتے اور سانی باتھ سے کیڑیا ہے تھے ۔ شنخ رر الدین اسی نے فرایا اے مذوم زادہ اسطرے نہ کہنا جا ہے کہ آیے یدر نرر گوار مرت بزرگ من جب بیند قدم ای برسے ایک برالسیر حکی سے نکلا حفرت کنے سے کرے دونوں صاحبرادے درخت پر حِرُصِكُمْ فِيغَ بْدِرالْدِين آگے بڑسے اورشیرے سریہ اپنی آستین اری اور کہنے گلے کہ تیری میا محال کہ تار لوُگُوں کے سامنے آئے ایکے بعدما چزاد واں سے بیتے اتر نے کے لئے کہا صا چزادوں نے کہا جب تک مشیر نه ما عيم نيعي نه اتري ك حضرت بدرالدين ك شيرس فرايا اسدكة ملا جايشير المرين بركا اور مير حلاكميا . مضرت مغرث أين اين زمانه حيات سي حضرت بدر آلدين كے علاوہ كسى سے خدمت نه فى . مب حفرت منظم المن و نات کے مداب کے صاحبرادے شیخ پررالدین الیمان من کبنے کے اے مندار شاد سنبها فی تو آب نے حب دستور کید دہ تک آبکی خدمت کی آخری عمرمیں آپ بیک تغراق اسقدر غالب سواكران نے گوشر تنہائی افتیاری اور وفات تك اسى حالت ميں رہے أب عى وفات كے بعد سلطان المتأتي في مرداني كو اج دص رواندكيا تاكر آب في والده ا ورصا حبرا دول كورتي ايس دونوں صاحبرادوں کو چیکے نام قواحد محمد اور خواجہ دیسی تیج تام ممتیں عطا فرائیں خیانچہ آج کے خواجہ محمد ا وزواه موسى كى اولاد حفرت سلطان المتأخ ك روضيي قيام نديرس الغرض حب تينج بدر آلدين المحاق كے انتقال كا وقت قريب بيردنيا ناز فجر حاءت سے پڑھكر اوراً دتام كے اور دریا فت كيا كہ كیا وقت اشراق سوكيا عرض كي كياكه بال سوكيا الزاشراق مي آب ن ادافراكي اسك بد تاز جاشت مي ادافراكي اور بيرمر ببحو دموك اورمان مان أفرى كريد في رحمة الدُّتان عليه -

وَكُرُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آپ کال علم وتقوی سے آراستہ تھے آپ کاسلسلہ نسب حفرت الوضیقہ کوئی تک ہو بھٹاہے۔ آپ حفرت کنے شکرے مریا ورضلیفہ تھے معا مبرالاولیاء کہتے ہیں کہ حفرت کنے شکرنے بارہ سال تک ان سے محت کی دجہ سے بانتی میں کونت اختیاد کی حضرت گئج شکو حس کی کوخلافت نام عطا کہ تے اسکو
وصیت کرتے کہ جمال الدین کو تیا ؤ سے را لاولیا دمیں یہ بعی ند کورہ کر ایک بنزرگ کے خلافت نام کو
ہزرہ بزرہ کردیا وہ اپنی بزروں کو بے کر حضرت بنج شکد کی خدمت میں لائے آب نے فرایا کہ جال کے
ہم ہے پر زوں کو میں جڑ بنیں سکتا یہ تصدیقے سال سے صفرت نیخ علی کے مالات میں خد کورہ سے شیخ
جال آلدین کا انتقال حضرت گئے شکر کی زندگی میں ہوا آب کے صاحبرا دے فرانست بعدی سے ناآشنا رہ ہوگے کہ می جب موشن میں آتے تو کہتے العد المد جبا ب الله الاک جو میں جان گیا تھ ولوانہ ہوگئے کہ می جب موشن میں آتے تو کہتے العد المد جبا ب الله الاک جو میں جان گیا تھ ولوانہ ہو المار المن کو قال کے بال آلدین جو فران کے بیٹے بیٹے شیخ
جال آلدین جو بیٹے قطب الدین نیز رکے والد تھے المح المجہ خال برمان الدین صوفی نے اپنے بیٹے شیخ
عال الدین جو بیٹے قطب الدین نیز رکے والد تھے المح الدین کو دیا تھا الک خور میں مار تی تھا تھے
عال میری جانب سے مجاز تما تم می مجاز موالئی ویکن جزر ور تو احز نظام آلدین ہما کی کی خدمت میں اسوقت آجو ہمنی حال میری جانب نے بیٹے بیٹے شیخ
جال میری جانب سے مجاز تما تم می مجاز موالئی ویکن جزر ور تو احز نظام آلدین ہما کی کی خدمت میں سے اوران کو تھی کو اس کے بیار کوئی بعدت کی خرف سے آنا آق
د قبل الدین شیخ میران الدین کو اپنا رمونکین جزر ور تو احز نظام آلدین ہما کی کی خدمت میں سے اوران کوئی بعد بائے تھی تا تو اس کے میں تروز ہوں کے میز اورائی کی کوئی بیا اگر کوئی بعیت کی غرض سے آنا آق
د قبل آلے جال سیکان شیخ میران آلدین نے کئی کو ایتی زندگی میں مریز ہیں کیا اگر کوئی بعیت کی غرض سے آنا آق
د بال سیکان المین کی بود و موں کے میز اورائیس کر کی کوئیت کے مطال ن المتائے کی خورس کی کوئی سے آنا آق

سلطان المشائخ فرات بن كرشيخ جال كوان كے انتقال كے بدنواب ميں ديكھا كر فراد ہم ہيں جب بھي جب ہيں جب بي جب فران كي ان كے اسكے بعد ايك اور فرست تدايا اور يہ فران بنجايا كر ميں نے اس خص كوجو دوركوت صلاقا اروح نماز مغرب كے ساتھ اداكرتا تھا اور جو آت الكرسى برفرض نمازك بديڑھ تا تھا الكرسى برفرض نمازك بعد پڑھة التحا تا الكرسى برفرض نمازك بعد پڑھة التحا تا الكرسى برفرض نمازك بديڑھة التحا بحث الله الله تعالى عليه ۔

#### و و کران دین

مم رازبهانی وافع اسرارمانی فرد وقت یج عارف میسانی

یہ بی صفرت گبخت کے کے فلیفہ ہی سلطان المشائع فراتے ہیں کوفینے عارف وائی ملتات سے لئے مرکھتے تھے اور وہ صفرت گبخت کا کامت مقد تھا ایک دفعہ والی ملتان نے سودنیار شیخ عارف کے ذرکھتے تھے اور مورف بچاس دنیار فرد کھیے تھے اور مرف بچاس دنیار مفرت کے سامنے بیش کے گبخت کر خات کے سامنے بیش کے گبخت کر خات کے میت کا در کے بہت عاجمی کی آب بہت تمزما و مورک اور وہ بچاس دنیار می جورکھ لئے تھے بیش کر دہے بہت عاجمی کی اور بیعت کی استدعاکی موٹ کے اور وہ بچاس دنیار میں جورکھ لئے تھے بیش کر دہے بہت عاجمی کی اور بیعت کی استدعاکی میٹ کرنے دو تھے باس تھا لٹا دیا اور شیخ کی ایس خال دیا اور شیخ کی دو میان سے بام ہے۔ دہمتہ اللہ عالیہ و

. وكرست ركيب

سرطاقه اولبياء سالارانقياء بيخ صدرين بن بهاءالدين دكرى رميالة

آپ کا لان وقت سے تھے اپنے بیدر نرگزاد کی و فات کے بعد مندادت دیر فالنز مہائے۔
سبت سارے بزرگان صاحب حال آپ کے دست حق پرست پرخرقہ فالا فت بہنا اور مرتبہ کمال پربیو نچے۔
صاحب پر آتعارفین فراتے ہی کہ شنخ بہاء الدین ذکری کے سات صاحبرادے تھے آپنے انتقال
کے بعد دیو کچیہ ال واسیاب تھا اسکے سات صفے اُن کے منجا دینے مدرالدین اور نیخ مدرالدین کے حصہ
میں سامان کے علاوہ اکہتر دینار آئے آپ نے بیلے روزی یہ سب درویشوں میں تقسیم کردیا۔

ا درانی ملیت میں کچمہ مذرکھا اور شنول کمتی مو کئے نہتے جال آلدین خنداں آپ مرد کا مل تھے۔ شنخ احد شوق میں آپ کے خلفاسے تھے۔

سلطان الشائ في ار التو ارس كلية بي كرشيخ التر معاوب الحال تفي كال تراك المباري المينام تعاكم آن و نه كور الحد المرس المعند الميان المعند المين المعنول كالتواري المين المرس و المرس المعند المين المين المرس المورد المين المرس و المرس المرس المين المين المين المرس المرس المرس المرس المرس المرس المين ا

آب کے اور بی کئی خلفاد ہیں جنکا ذکر اس محتقر کتاب میں دشوار ہے۔ سیرالعاد فین سے منقول ہے کہ سلطان غیات الدین لبین نے اپنے بڑے سے بیٹے جان شہر کی دس سلطان محد تھا دائی ملکان شاکر بھیجا یہ لڑکا لبند ہمہت اور بطیف الطبع تھا۔ امیر خرواورا میرس اسکے لازم تھے جائ شہرید کی منکو صرب اطان رکن الدین بن سلطان میں الدین التمش کی لٹرکی تھی جو نہا ہے۔

جیل اور مارسا عورت بھی۔ مائے بسیداکٹر حالت تشہیں رستا تھا جس سے وہ جوش نہ تھی ایک فعہ حالت متی میں اپنی بیوی کوتین طلاق دیدیا۔ سوشس آنے کے بعد تاضی شرت آلدین سے دریافت کیا کہ اب كياكيامات قاضي نے كہاجب ك اس عورت كانكاح نانى ندم اور بيراس طلاق نادى مات تهارے مقدی نہیں آسکتی آخریہ طے پایا کہ حزت شیخ صدرآلدین کوطلب کرسے اس عورت کا ان سے نكاح كرويا مائ دوسرے وال يوطلاق ديدس اور بعير حاك شبهتيد خود اس سے نكاح كرے فيوراً اس نے یہ قرار وا دِمنظور کی حسید تھنے صدرالدین سے اس عورت کا عقد کر کے ان کے گھر بھیے دیا گیا جب وہ یخ ك كُفريبوني تواس في ساكها كم تحفي ملت اس الميرسة بشراب خورب وغرت نهيب للنداب محصطلاق نه دیں سینے نے قبول کیا دوسے دن مان شہید کے لوگ آے اور بوجب قرار دادعل رنے پر مرسوئے فیٹے راضی نہ موے اس بارے میں بہت ہوت و تکرار سوئی اس کے بعد سلطان محد منحی کے ساتھ بیش آیا اور شم کھائی کہ روسرے دن شیخ کے گھ جاؤں گا اور انکومعہ انکے اہل ہاتدان قشل كردوزكا بوگو ں نے شیخ كو اسے اس ارا دہ كى اطلاع دى شيخ نے مطلق توجہ نہ كى روسرے روز وہ حياستا تعاكد تنع كركع مائي كداس وقت اطلاع لى كرسائه نرادعل قريب تبرآ چكے س كها كربيلے فوج كيشكست د زنگا اور پیرسیخ کے گھر جا مُوں گا۔ اسی روز ملیان سے نکلا اور حیک شروع کی ہرت مقابلہ سوا آخر کا رمغلیاں كے ہا تدسے تنہيد ہوگيا اسكے شہيد مونے كے بعد سى نے نہ ديكھا كەمغل فوج كدھرگئى - اميرخسرو اس روز مندس علوں کے اِسمول گرفتارم و معالنم ف شیخ صدر آلدین کے ممالات اور حوارق عادات ببت میں۔ کہتے مي الك د نعد شيخ ركن الدين فر دوسي مب إسر عد وتي آف توشخ سے ملتان ميں ملاقات في شیخے کھا مامنگہ امار کن الدین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کھانا بہت زیادہ مقداریں تھا اور پر تکلف تما مين شخ ك قريب تعارتين في مجه اشار ، كيا . لب مالتُدارُ هن الرحسيم كها اوركعان من ما تعو والا اورنہامت دخبت سے تعاما میرے دل میں بدیات گذری کو بدا فطار صوم مہان کی خاطرداری ع الفيد كم كعانا بهتر سوكا جري بي برخطره ميرك ول ي كذرا آب ميرى طرف مو مروك اوركها اك ركن الدين حب سي ابني سكت موكد كعاف كو أورمي شيداي كرد \_ اسط ك تقليل لا زي نهي اوركها سه چەں كەلقىدىمىتنودىر توگېسىر ، تن مزن برحند تبوانى بىخور العرض أيج كرا مات اور تحوارق عا دات التي نبين بي كه اس مختصر كتاب مي ساسكين آنجي و فات ما دظرا ور عصركه ما بين مع رزى لويها من إن منان من واقع موني اپنے والد كے بسادين فيق عجواسوقت اللي عم ٢٩ سال في رحمته النادليسة

(خَارُةَ الِرِت) (۱۹۸) (۱۹۸)

# و کرست راف بر مناطقه المان من من المان بر مناطقه بر مناطقه بر من الدين عوت و فن بيخ الموقع ركن الدين الدين

آب کے والد کا نام شیخ صدرالدین بن بہا واکدین وکری ہے آپ تمام اوصاف بندیدہ سے متصف تعے علوم ظاہری و باطنی میں اینے واوائی نظر سمے ۔ نور حشم نیخ صدرالدین سمے اور انکی والدہ بی بی راتی رابعہ وقت تھیں سنتیخ بہا والدین ذکری سے بعیت تھی ۔

صادب العارفين كلفتے بي كذا كيد و فعد دات كے وقت فيخ الاسلام سے ملنے آپكى والدہ حاضر مؤلي اس وقت فيخ الاسلام آپئى تعلیم كے الله الله ماضر مؤلي اس وقت فيخ دكن آلدين آپ كے شكم ميں سات اور فرا يا كومير كے لئے تعلیم كے الله آپئى الاسلام نے بيئى الاسلام اللہ منے فرا يا كومير كے لئے ہے والمبى تمہارے شكم بي ہے -

وہ یہ ہوئی کی میں ہے کہ اور کے اور سے میں ہوا آلدین اور کا جو یا یہ بر بنیٹے ہوئے تھے دسا راپنے سر سے
اہ رکہ چا یہ کے کن رہے پر رکھ میں شخ رکن آلدین اس وقت جارسال کے تھے وہ آئے اور دستارا اپنے سر
پر رکھ بی ۔ بنخ صدرآلدین نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے اوبی ہے دستار مبارک کو اسکی مگہ دکھ دو۔

میں نے اسے دیدی ۔ خیا نی وہ دستار دیدی کئی جو اسی طرح صندوق سی محفظ کردی گئی ۔ جب اپنے والد
میں نے اسے دیدی ۔ خیا نی وہ دستار دیدی گئی جو اسی طرح صندوق سی محفظ کردی گئی ۔ جب اپنے والد
کے انتقال کے بعد شخ دکن آلدین سے مندسجاد کی پڑتمکن ہوئے اسی دستار کو اپنے مربیر کھا کہا جا تاہے
کہ انتقال کے بعد شخ دکن آلدین بتر ٹری کے انکورکس قالم کے لقب سے پکارت تھے اسی کو قت سے آپکورکن کا کہا جا اسکتا کا سے اندازہ کیا جا اسکتا کی مزاد سے کہ دورہ جا نیاں اور اسکتا ہے کہتے ہیں کہ وہ شخ دکن آلدین الواضع کے بیشتیج تھے آپکی مزاد طفر آبادیں واقع ہے جو شنچر جو نبور کے قریب سے دہ اس علاقہ کے صاحب والاست تھے۔ آپ کا دوضہ طفر آبادیں واقع ہے جو شنچر جو نبور کے قریب سے دہ اس علاقہ کے صاحب والاست تھے۔ آپ کا دوضہ طفر آبادیں واقع ہے جو شنچر جو نبور کے قریب سے دہ اس علاقہ کے صاحب والاست تھے۔ آپ کا روضہ طفر آبادیں واقع ہے جو شنچر جو نبور کے قریب سے دہ اس علاقہ کے صاحب والاست تھے۔ آپ کا روضہ طاحب دورہ کی خریب ہے دہ اس علاقہ کے دورہ میں اور میدالبقر کے مورضہ کی قریب ہے دہ اس علاقہ کے دورہ میک قریب ہے دہ اس اور میدالبقر کے مورضہ کے قریب ہے دہ اس علاقہ کے دورہ کی دورہ کی دورہ کی اورہ کیا کہ دورہ کیا کہ دورہ کیا کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا ہو کہ کیا گئی کی دورہ کیا ہو کہ کی دورہ کیا گئی کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کی کو کہ کیا کی کی کو کہ کی کی کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ کی کیا ہو کہ ک

منك تانزم

ا تحقاد سے ارائان مج بجالاتے ہیں ۔ جراغ سند کے ضلفا و سندوستان میں جا بجا آ رام فراہیں۔ ان میں ایک بابالیا الدہمی ھو برگند مسام مورح نہرانے کے قریب واقع ہے آرام فراہی آپ مرد بابرکت اورصاحب كرامرت تھے آپ كے دو مرك خليفه شاه موسى عاشيقان تھے جرميداور صاحب مقاات عاتى تعے شہر میں آپ کامر قدمرجع فلائق ہے آ کے اور ایک خلیفہ شخ عَمَان سیاح ہیں جو رُقِی میں آسودہ ہی وہ قاضی وجہہ آلدین سنائی کے فرزند ہیں ۔ پریٹ نی کی حالت میں سنام سے دیکی آئے تھے ۔ شیخ سند ركن الدين الدانفت مبى انبى وأول ميں وتلي آئے موے تھے ان كو ديكھتے لمجا سرقدموں ير ركھ ديا۔ اور مرىدىموكك كى سال تك فدورت من رب دخيانچه بيت التُدك سفرس عنى سائق رب اس كى بعدد كمي روانه مبوئ ، رفصتی کے وقت تینے نے کہا کہ وہم میں لطان المشائخ ہیں تم بھی وہیں رمواور آب زیادہ تتروقت ان نی خدمت میں گذار و اور جس جا وہ رہے کے ارمتنا و فرائیں و إں رمواور جب رنتی بہونچے توميراسلام أكوبهونجاؤ - جبشيخ عمان سياح دلمي بيوني بيليسلطاك المشائخ كى فدمت بي حاضر موني اورشيخ كوسلام بونيايا آب نے كورے موكرسلام كاجواب ديا فيخ عنّان سياح كو حفرت اطان المتّائخ ے استدرارا درت متی حربیان بہیں کی ماسکتی آپ طریقہ مہروردید کے خلاف مہتیہ و مدیں رہتے . سلطان المشائخ كے خلاف سماع كے بار سيسلطان غياث آلدين تغلق كے ياس محفر مباتے سے قبل حكم ديا كه دبیان کهیں کوئی معراب کا ماموایا یا جائے اسکی زبان گدی سے تعینے نی جائے کوئی قوال اس حکم کی نباویر تغمه ومرورك من زبان مذ كحولتا بقاالك رور شخ عثمان جاعت فائدين بيني موث تص محلس تأتوال الیا توسینے عقان نے اصراد کیا کہ مجھے تقوری دیر کھیرسنا ڈیر جیداس نے معذرت جامی آب نہیں مانے مسن نے يربت شروع كى سە

 ر متة التُدتون فأعليه - آب ك اور معي كني خلفاه من كها ل تكفييل بيان كيجائه .

سیراتعارفین میں مفقول ہے کہ شخر کئ آلرین الوالفی ملتان سے دو مرتبہ سلطان غیاف آلدین العلق کے نافی کے نافی الدین الوالفی میں کا اور ہر پارسلطان للتائج کی تعدمت میں حاضر میرے تعلیم کوم مورثی تو محلس گرم مورثی تعدمت میں حاضر میرے تعلیم گرم مورثی تو محلس گرم مورثی تعدمت سلطان المتائج کی نماز خبازہ میں مدمت میں حاضر میر سلطان المتائج کی نماز خبازہ میں مدمت میں حاضر میر سلطان المتائج کی نماز خبازہ میں مدمت میں حاضر میر سلطان المتائج کی نماز خبازہ میں مدمت میں حاضر میر سلطان المتائج کی نماز خبازہ میں مدمت میں حاضر میر سلطان کا میں میں مدمت میں مدمن میں مدمن میں مدمن میں مدمن میں میں مدمن میں مدمن

مجي آپ سي نے پر عاني ۔

ا فبارالآخيار مي سيخ كريخ دكن الدين اليف بعن رسائل مي كلفي بن كدايك روز حفرت المارمينين على السلام نے فرايا كەس نے كسى سے معلائى كى ندبرائى كى حاضرى نے عرض كيا أب نے برائى ندى مولى لكن شكى كم متعلق آب كايدكيب ارت وسه - آب فرمايا كرحى تعانى كارشاد ب من عمل صالحاً فلنفسد ومن اسماء فعليما فذا جينكي أوريدي في س ظامر موي وه مري قامت تك محدود الله و مرسه اسكاتعلى نهي - كهته بي كرحب و ن سلطان غيات الدين نبكال فتح كرك وعلى آياتوني ركن الدين على تحدين تفلق كساته اور دوتين جاعتول كيم اه است قبال كالفكا اورسلطان کے ساتھ والیں سوئے ۔ تعلق آبادی ایک عمارت میں بنیجے سوئے متنول طعام تھے کہ یکا یک شیخ رکن آلین با تھ دعوکر اُ تھے گئے اور در مایا کرمنا سب ہے کہ سب علید اٹھ جائیں اور بابز کل طائس مبشيخ وبال سے باسر تکلے سلطان غيات اُلدين کے سريد عارت گري اور وہ جيدمصاجين كے ساتھ ملاك بنوگيا اسكے بور سلطان محروب تغلق ساطنت و تلی شيخ تخت پرمتكن بنوا اسكے مبدشيخ رخصت منوكر ماتتان ام أنتقال سے تین ماہ تمبل خلتی سے نمنارہ کتی اُختیا رکی بجر فرمن نا ذکے الع مجروس بركز بامرند مكلة منام وحق ين سعرق ربة تع يما ل كد ١١رما دى الثانى بروز نيجشنيه نازعصرك بيد ابنه خادم خاص مولانا نصيراً آدين محدِ كو طلب كركے فرما يا كه اسباب قبهز وتكفين مهيا كروجب وه كئه مغرب كأوقت آكيا المم كواندد ملا كرثازا داي أورمربسجو دموكه هإن ليم موكُّ - آب كاكونى صلى فرزند منه تما كرسسماده اورخه قد اسك سيرد كرسكيس اسك آكي بعقیع شی السلیل صاحب سجادہ میوے آپ کاسن وفات همائی ہے ہے تحدین تفلق کے زان سلانت س حمیم کی رات اپنے والدا ور واوائی قبروں کے نزریک ملی تن میں وفن موف روسته الله تعانی علید

روت الديلية والمرابي المرابي المرابية والدك القد المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المربية المربية

سی سیخ نے اسکوب ندکی ۔

سطاتیف شرقی اور نفی سے سے مرقوم ہے کہ آپ کا نام سید سین بن عالم بن ان کمسین تھا۔ آپ

سرائو کے متوطن سنے مج غور کے قواح میں ایک گاؤں ہے علوم ظامری وبالهی میں آپ کی گفانیف ،

میں بعض منظوم ہیں جیسے کنزا کرموز اور زا والساقرین اور وض شرصیں ہیں جیسے نزمرت الادواح دوح

الادواج ۔ صراط مستقیم اور طرب محلیس اور آپ کا امک دیوان تھی ہے مختصر میرکہ آپ بے واسطہ

، اوروان يشر الو مسليم ، در عرب بن ارواپ ما اليت يون با ب شيخ بها والدين وکړئ کے مريد تھے منيانچه فود کنز اکرموز ميں فرماتے ہيں ہ

از وجود اورنسزد دوستال به حینه الماوی شده سیروستال منکه اورنسزد دوستال به این سعات از قبیلش یافتم از می و در قفاتی در تشس آرام او از می و در تفاتی در تشس آرام او

لیکن البین البین کتا بوں میں خرکور ہے کہ آپ نیخ رکن الدین البالفتے مین صدر الدین بن بہاء الدین فرکری الدین البالفتے میں صدر الدین بن بہاء الدین فرکری کے مرید تھے۔ تواریخ میں مرقوم ہے کہ ابتداء آمیر مینی کا لوبے وقتی کی لرکن سے دن لگاؤ تھا الذی میں آپ سے عمت دس آنے کے فر رضا مند بھی ھیکے گئے آپ نے بہت کوشش بی کی لیکن الدی موادی داکھی اس بارے میں لکھ کو اس بوکی کو یا دکروادی الدین دضا مند نہ تھے آپ نے ایک رباعی اس بارے میں لکھ کو اس بوکی کو یا دکروادی

مشكارة التوت

اور فرمایا کرچ رباعی من نے تھے سکھائی ہے مرتبہ - وہ رباعی یہ ہے سہ ا نکه زعشق خو دمعلوم کردی به مرکت مردران تفولم کردی نو درا دادم تبوصدنقره صداق به درست جاعتے قبولم كردى جب الأكى نے آخرى مع مير معاكم وريش جاعة قبولم كردى" تو آب نے فراياكه قبول كري اسطرح نكاح مبركيا - مرحيند وليوس في كوشش كى گرسب بيرسود موكنى لاكى ايك زان تك آپ كى خدمت ميں رى تو يەكارىب يەسواكداكك دوزشكا دے كے شكا ايك مرن سامنے آيا چاہا اس پر تشرطائی مران روٹے رکا اور کہا کرسینی فداتعا فانے تھے عرفال سناسی کے لئے بیدا ہے اور تو یہ کام کر رہا ہے مرن نے یہ کہا اورنظرسے غائب سوگیا یہ واقعہ طلب حق کا محرک موا آپ اٹھے اورسارا مال واساب لٹا دیا اور حولقیوں کی ایک جاءت کے سابقہ ملیان بیونے جب آب نے قلندروں کا طریقہ اختیار کیائشنے رکن الدین نے اس جاءت کو دعوت دی جب رات ہوئی حفرت رسالت بناه صلى التدعلية وآله وسلم وخواب من ديكيا كه فرمار سي س كرميرت فرزندكوان جاءت سے نکال یو اوراسکی تربیت کرو دو سرے روز فیخ رکن آلدین نے اس حاعت سے بیر عیا كرتم ي سيدكون ب إن لوكول في مريسيني كي طرف اشاره كيا مبداآب الكواس ماعت سے نكال كران كى تربيت كى اورمقام عانى يربيونيا ديا اسكے بعد خواسان عافے كى ا حازت دى ۔ ميرسدا مترت جهان يكر فرمات مي كه ملتان كي معف لوگوں سے يسنے ميں آيا ہے كه نيخ مها والدين ذُكِرِيٰ نے اپنی اماً ہے صاحبراً دی انکے مقدمیں دی جیسے کدمو لا نا فحرالدّین عراقی کو دی تھی الغرض آ پیکے كحالات آبجي تصانيف سے ظاہر ہن ارشوال شائے ہم كوآ پيا انتقال مُوا آپ تہر سرات ہيں وقول ہن رحمتر العلم

وْكُر مَنْ مِنْ رَافِيْ عارون ربانی عانتی فانی شخیخ صلاح الدین سیستانی عارون ربانی عانتی فانی شخیخ صلاح الدین سیستانی

آب الى قرلىنى سے تھے آب كاسلىلەنب مفرت شيخ عبدالله كى سے مل سے آب شيخ صدرالدين عارف بن بها، الدين ذكرئ كے حلفائے عظیم سے تھے صاحب ٹوارق منتہور تھے اکثر كشمير كے بہاڑوں استكاية تنانزم

میں دہنے تھے۔

ما حبا خبارالا تحیار فرات میں کہ آپ ملی آن سے دبتی آکر وہیں متوطن موسکے ایک و فعراآ ب بیشے تھے کہ ایک جوان سامنے سے گذرا جوایک خوش تمکل اور توش رفتار گھوڑے برسوار تھا۔ اس جوان نے گھوڑے برتا زیار ا دا حبکی و جرسے گھوڑے برزح کا نشان پڑگیائیے صلاح الدین الالوار پر عضہ میں آئے اسی و قت وہ گھوڑے سے گریڈ اجب دیکھا تو تا زیا نہ کا زخم نینے کے حبم برتقش ہوگیا تھا۔ آپ کا مقرہ شیخ نفید الدتین جراغ دملوی کے دوخہ کے قریب و اقعہ ہے۔ تا دیخ میں آپ ک

#### وگرسشرلف رمه الأنتاظید مناز تبصر جوانم دی مقدر ازمال بخصلاح الدین سیاح مهروردگر

آب ما وب ما ل قوی تھے تھیں سے است مواکہ آپ کو فا نوادہ مبرور دید سے ادادت اور فلا فت ما مل میں لیکن برسیاج احتجاندیدہ تھے اور اکر شمٹ نیمن وقت سے ملافات ہی تی ہے داؤ دین محوو سے مرت فعلومی مرسیقے تعظم ایک روز نو داؤ د نے غابہ ہالی سے کہا کہ اس عیکہ آپ قیام فرائیں کہ آپ کے جرہ کا جانے میری نظم میں رسیے اور میرے جہرہ کا چراغ آبئی نظر میں رسے اور میرے جہرہ کا چراغ آبئی نظر میں رسے آپنے اور میرے درمیان کوئی جر مائل شرم والغرض آب میں رسیے اور میرے دونوں بزرگوں کے درمیان کوئی جیز مائل شرم والغرض آب مائل ہیں ہو ہے کہ میں دونوں بزرگوں کے درمیان کوئی جیز فی المین میں اربی میں اس عالم فائی سے رصلت تی حضرت تین صلاح الدین کی مزار میں تھیں دونوں میں واقع ہوئے اس عالم فائی سے رصلت تی حضرت تین صلاح الدین کی مزار میں تقیم دونوں میں واقع ہوئے اس عالم فائی سے رصلت تی حضرت تین الدین کی مزار میں تقیم دونوں میں واقع ہوئے اس ما مائل اندازہ اس قالم بر بہرہ نے تی فرمات کی مضرت تین الحد کی مرقد برمرانت ہوئے ور اس سے دور گئے اور اس کے اور اس مقام بر بہرہ نے تی تو فرمات کی مرفدرت کی مرقد برمرانت ہوئے ور اس سے دور گئے اور اس کا میں مقام بر فرائی بھی جی تو فرمات کی مرفدرت کی مرقد برمرانت ہوئے۔ ور اس کا دور اس مقام بر فرائی بھی جی تی تو فرمات کی مورت کی مرقد برمرانت ہوئے۔ ور اس می مقام بر فرائی بھی جی تی تو فرمات کی مورت کی اس مقام بر فرائی بھی جی تی تو فرمات کی مورت کی اعلاقہ کولا سے سے دور دور اس مقام بر فرائی مقام بر فرائی بھی تی تو فرمات کی مورت کی مرقد برمرانت ہوئے۔

منكوة النوت (٢٠٠٨)

آواد آئی کرحوض یر آؤ جب آب حوض یر کے تواکی نمازی چین اور ایک بیاله آب کو الا ۔ آب نے خیال کیا کم بیاله طہارت سے لئے ہے اور چی کی نماز کے سئے دہاں سے رخصت مجر کرمیداس موضع میں مغیرے اور وہاں کی ولایت آپٹے تفویقن موتی احتداللہ تعالیٰ علیہ ۔

وكرست ركيت

معارفنوری عاشق معنوی وصوری قاضی حمیدالدین محدعط ارناکوری

آب کا مل وقت تھے۔ با وجود اس کا کے کئی کومرید ہوئے لیکن تین جا را ہل ریاضت کو اپنے علقہ ارادت میں واضل کییا۔ ان سب کے حالات عالمہ و کلفے حاش کے ان کے مغلہ احرام وافی کے تھے جن کا پیشیہ بارچہ با فی تھا جا نجہ فیرا لمجا کس میں ندکور سے بھی الیا ہو تا کہ بھی الیا ہو تا گہا ہی ایک ما اور کا م کرنا جیوڑ دیتے لیکن کیڑا فود بخو دین جا ایک ما گا ہے کہ میں میں میں میں میں میں میں کو تشریب لاتے اور کا م کرنا جیوڑ دیتے لیکن کیڑا فود بخو دین جا اور کا م کرنا جیوڑ دیتے لیکن کیڑا وو بخو دین جا اور کا م کرنا جیوٹ بہت مریدین تھے جب حا مع میں میں کو تشریب لات آب کی رفتار مرین کی رفتا رہے زیادہ ہو تا ایک ایک ایک میں۔ رحمتہ اللہ تھا نیا علیہ ۔

و كرم<u>ت</u> ركيت فدوهٔ اصحاب زيده ارباب شرح عبن الدين قصاب

کہا جاتا ہے کہ آپ دیتی کے بازارس کہیں لکڑی استادہ کرتے اور وہاں گوشت فروخت کیا کرتے تھے۔ بہت صاحب کتف تھے فواسٹیات نفر انی سے دور تھے۔ رحن الکا تعانی علیہ ، آپ کے تنسرے مرمد شیخ محمود موزے دور تھے جب معمد کو کی ہم بیش آتی تو آپ کے مدسے ایک بچوا می لیتے اور کسی کن رہے وکھدتے جب مقمد پورا میر جاتا تو اس بچور کے ہم وران کہ تقسیم کر دیتے دحمہ اللہ ، ان علیہ۔

الى بدائية سے معلى مواكر آپ سے معلى الله الدائية مير سے معائی قروہ احباب زبرہ ادباب شيخ حسن موی اب رحمته الله لتا الى عليه بے حین كالفت شيخ شاہ دوشن هم رتفا منجا موائی شيخ عمّان سے هيو ئه بيائی شيخ الور مق برا ادبان صاحب دلاست تھے يہ دونوں بھائی مشيخ همّن كے مريد تھے جب وہ حل كے اور رمق برا برجان باقی کھی تو برا دران اور مريدين ها خربوم - مريد تھے جب وہ حل كے اور جب آئے دہے تاكہ مرخص زیارت كرسے اور جو خرقہ خلافت من فرقہ خلافت کی قرمیرے آئے دہے تاكہ مرخص زیارت كرسے اور جو خرقہ خلافت من نے اور جو خرقہ خلافت من اگوری سے جا با ہے وہ شیخ آئی برخص زیارت كرسے اور جو خرقہ خواجہ قطب الدین نمبتیا ركاكی كی خدمت میں دہنی جا دو وہ حرف مناسب جبین اس كو خرقہ بہنا ما حالے خواجہ قطب الدین نمبتیا ركاكی كی خدمت میں دہنی جا دو وہ حرف مناسب جبین اس كو خرقہ بہنا ما حالے خواجہ قطب الدین نمبتیا ركاكی كی خدمت میں دہنی حال کی فدمت میں حالے مواجہ تھا ہے اور کہا كہ تہار رستعلق یہ دوسیت ہے كہماری میں حالے موجہ ہے کہماری موجہ ہے کہماری میں حالے میں حالے

قران کی آگریے - تہارے گئے ہی نعت کافی ہے کیرشیخ الویکر کوبلایا اور کہا اے بدرا آلدین صاحب ولایت آؤ اور دست مبارک سے انکوخر قد بینا دیا نواجہ کے ارت ادک بموجب آپ براتین میں کونت اختیار کی اسی روزہے آپ کو بررا آلوین صاحب ولایت کہا جانے لگا۔ آپ اپنے زانہ کے اولیاد کاملین سے تھے ۔ خیا نی شیخ ضیا کوشی سلک کوک یں کلھے ہیں کوئیخ الویکریوی تاب بیار تھے میں انکی عیا دت کے لئے گیا اسوقت رو بریت دھراتے جا رہے تھے سے

تاكب وغبارات ميان من داد به يأيد كه آن ازميان اسرخير د ہے کے کالات کا اس سے اندازہ کی جاسکتا ہے کہ آپ کی وفات داقع سوکر شن سوچار ال موكے تھے كرمنے حلال آلدين نے ان كى دونانية سے زميت يائى اور مرتبہ كالكوبيوني كيتي بي كه ملاكن افعانى تقع آي كو ملال حال كالثي كهته تقع . امرادكمارستير شاه سستع ـ حفرت شيخ محدث مى ادادت كي تعليم الكين شيخ محدثيتى الكيار تمهارك تقديري استاله حفرت نيخ بدرالدي ماحب ولاست سفين يايم تمهين وبال جانا جاسي وه براتين سفي - يرى ریاصنت اور اس ہِستبازی جاروب کتی کے بعد آپ مرتبہ کمال کو بعو یجے اور سرطرف سے توگ آب کارخ کرنے لگے۔ شیخ ملال کے دلس خیال پیدامواکد اگر کو کی معنوی فرزنداس کام کائن سرتواسكى تربيت كروزكا - شيخ بررالدين كى روحانيت سے الهام مواكد او كا أي كل يا تهار ك ك لارا موں انبی ایام میں اکیا سندو قوم کاست سے تعاصیکو ایک، باراہ سالد لٹر کا تھا جو نہاست حمیق جمیل تقا يعلم سي كتاب كاتنان يرفع ربائقا في في حقرت رسالت مناه صلى الله عليه وآلديسكم فاسعيت ا ذكرة يا أواستاد سے دريافت كياكريكون صاحب تعے استادنے أتحفرت عليك الم ملح تام کا لات بیان کے بیسنتے ہی توراک لام اشکے دل میں جیکنے لگا اور وہ سکاان سوگیا۔ لوگوں نے مرطرفت سے فتنہ ہریا کیا تواس المرکے کے گھرسے نکل کر راہ مسافرت احتیاری - جلتے جلتے بداندن سے شیخ علال کے در پر ہیوتیا اس وقت حضرت نینج بدراکدین صاحب ولایت کی درخاہ نه تینج حلال کومطیع کیا که فرزند موغور در بهرنجا سے اس کا نام محدد م عبداللورکھو وہ تمہارا جانشین مونے والا ہے شخ علاک اس اور کے عزت سے گھر کے اندر سے آئے اور اسکی تربیت میں تنول موكئ بيان كك كداسكويي روحانيت صاحب ولاميت سديط بيدا موكيا شيغ ملال كايدمول تعاكم آدهی دات تک آن الله صاحب ولات برر ماهنت می شغول رستنے پیرشهرس آبیجے فرز مروں کم پاس

اکے وفیر صبیعول گھر ہونے اس طرف سے چور آئے اور صربت نینے کو شمید کردیا ۔ ماحب ولات کی قبر کے مقل مونوں میٹ ۔ حضرت نینے عبلال کی شہادت آخر مانٹر سلطنت حبلال الدین محد اکبریں وقع سوئی رحمتہ اللّٰہ تعانیٰ علیہ ۔

انے بوشیخ مخدوم عبالیدان فی سندارت و تریکن موٹ آب صاحب کشف تے شغل باطن میں کال سنخراق تھا بشب بردار دیتے اکثر اور آب کال سنخراق تھا بشب بردار دیتے دات کا زیادہ ترصہ کھڑا کوں پر کھڑے موٹ گذار دیتے اکثر لوگ آپ کی مصاحب آپ کی خدمت میں جاتے ان کے منجلہ شیخ طلہ جو اکا ہر وقت سے تھے ترک دنیا کرکے آپ کی مصاحب احتیار کر بی اور اپنے مطلو بھی تی با یا ۔ مخدوم عمداللہ نربا دسلطنت جہانگر کا سائلہ میں ووات پائی حضرت شیخ جال کے بازد دفن موٹ رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ کے بعد شیخ طلہ آپ کے قائم مقام ہو کے جند سال ارت اور تھیں کے بعد شیخ اللہ ایس کے بعد اللہ علیہ اللہ میں انتقال موگی اور وہیں دفن ہوئے ۔ دحمتہ اللہ علیہ

### و کرست راین ننه مین مطاب

آپ بڑے بند مہت تھے ۔ بیرشنے فرید سے نسبت ادادت رکھتے تھے جو نینے جمیدالدین ناگوری کے فرزند اور جانسین تھے اورسلطان المشائغ کے ہم عمر تھے قصبہ بدانون میں سکونت ندیر تھے۔ گوسٹ عزلت میں ریا فذت میں مشغول رہتے تھے آپ کے کئی تصانیف ہیں ختلا سکیکو سلوک عثرہ میشرہ

کلیات - خرویات اور طوطی نامه وغیره .

صاحب اخبار الآخيار لكمقة بهاكر آب كم اجرال ساطام مرواكر آب مقطع عن الحلق مبرك تم عداور كل ما مركة تم عداور كل من كان المركة من المركة من المركة من المركة من المركة من المركة من المركة المركة

ور البان علیه و البان ا

آب محققانِ مَتَائِخ سے تھے عادم ظاہری وباطنی میں مدطولی عاصل تھا سندوستان میں آپ پہلے شخص میں حسب نے سلسام فردوستی کی اشاعت کی ۔

و کرسٹ رلیت قدوئ متقدمین زیدہ کاملین . سے رکن الدین فسرد و سی

آب شیخ بدر آلدین مرقندی کے مرید اور حلیفہ تھے ضیخ کی و فات کے بعد آب ایمی سندارشاد
پرمتکن ہوئے سندوستان میں آب کی وجہ سے سلسلہ فردوسی بہت شاہع ہوا اس وقت سندوستان میں
ہوئو کی سلسلہ فردوسی سے تعلق رکھتا ہے وہ شیخ رکن الدین سے منسوب ہے مہنی سے نیخ بدرالدین کی
پرورشن اور تربیت میں رہے آب کا اس سلسلہ میں سبب بڑا مرتبہ تھا وہی سے سکونت پرسر رہے ۔
شیخ رکمی الدین فردوسی نے سلطان المتائم کے زمانہ حیات میں انتقال کیا ، رحمتہ التُدعلیم آب کے خلیفہ
نیخ بخیب الدین بن عماد آلدین فردوسی تھے جو آپ کی و فات کے بومتدارشاد پر بیٹھے ۔ نیراکشنی اور

ماحب كرامت تع آب كے پر نردگوارتین عادالین حفرت فیخ دكن آلدین فردوس کے بعائی تھ۔

شغ نجیب آلدین نے ابتدائے مال سے اتبائے سائے تک اپنے چیا شخ دكن آلدین فردوس سے تربیت

بائی آب كا درجه اس ام سے معلوم ہو تلب كر شیخ متر ف الدین کی مثیری جیبے بزدگ آپ کے صافح ہم اراوت

میں شال تعے اور آب سے تربیت یائی تھی۔ خیا تی شر ف الدین کی مثیری ایک مقام پر لکھتے ہیں کرجب

شیخ نجیب آلدین نے عملے كو بعیت كے دیدخ قد فعا دت سے مر فراز فر ناما تو بہار كی طرف عملے دفعت كردیا ۔

اور فرا یا كداكر اشاء راہ میں اس طرف كی تہیں كوئی جر لے تو تد بلین اوب رخصت ہوكر ایک مندل بر بر بی اور قرم با كداكر اشاء راہ میں اس طرف كی تہیں كوئی جر لے تو تد بلین اوب رخصت ہوكر ایک مندل بر بر بی اور قرم با كداكر انساء راہ میں اس طرف کی تشیخ كا اتبا ل سوگیا ۔ چاہا كہ دولوں كہ حضرت شنج كی وصب یا در بہار كی حائب میں گئی سے نوبخ بی الدین فردوس نے بڑا نہ سلطنت سلطان غیات الدین قردوس نے بڑا نہ سلطنت سلطان غیات الدین قرنوس نے بڑا نہ سلطنت سلطان غیات الدین فردوس نے بڑا نہ سلطنت سلطان غیات الدین قردوس نے بڑا نہ سلطنت سلطان غیات الدین فردوس نے بڑا نہ سلطان غیات کی میں سلطان غیات کے بھون کے بھون کی میں سلطان غیات کی سلطان غیات کی سلطان غیات کی میں کر سلطان غیات کی سلطان کی سلطان

وكرست ركين

رموردان فرقاني محرم شرنباني شيخ وقت يخ جمالكين احرحور فاني

آب نننج رضی الدّین علی لالا کے کا مل اصحاب سے تھے آپ صاحب مقابات عائی تھے نینے رکن الدین علاہ الدقو چہل عملی میں کھنٹے میں کہ شیخے احد حور فائی مرد ڈاکہ ہیں اور میں نے عالم غیر میں انتخام تنہ سکوکہ نینے الوالحن خوقائی بمشیخے رض الدین علی اور با نیر مد سبطا می کے ہم یا مدیا ہا۔

صادب نفات کھے ہیں کونیے رضی آدین علی فرات ہی جی ہارے اتھ سے لافات کی اس نے منیدارٹ کی کو پایا۔ ایک روز شخص مدالدین حموی حرفال ہونچ اور کسی کوشیخ احد کو بلاتے کے لئے رواند کیا۔ شخص کورواز کیا اور کہلا ہیجا کہ منیں آئیں گے۔ شخص مدالدین نے دوبارہ ایک شخص کورواز کیا اور کہلا ہیجا کہ تہمیں آئی بڑے کے گئے اور کہا ہیجا کہ تمہیں آئی بڑے کہ کہ تا ہے کہ تہا ہے کہ تہا ہے کہ تہا ہے کہ تہا ہے کہ تا ہے کہ تا ہے کہ تا ہے کہ تہا ہے کہ تہا ہے کہ تہا ہے کہ تہا ہے کہ تا ہے کہ تا ہے کہ تا ہے کہ تا ہے کہا کہ اللہ والد میں منی کو بہت بندا تی ۔ ایک دفعہ شیخ احد نے اپنے ایک مربیہ کو سے ایک مربیہ کو ایک مربیہ کو تا ہے کہا کہ مراقبہ کی ایک مراقبہ کی ایک مراقبہ کی ایک مراقبہ کی ایک مربیہ کو تا ہے کہا کہ مربیہ کو تا ہے کہا کہ مربیہ کی ہے کہا کہ مربیہ کو تا ہے کہا کہ مراقبہ کی حالے مربیہ کو تا کہ کو تا ہی کو تا ہے کہا کہ مربیہ کو تا ہے کہا کہ مربیہ کو تا کہا کہ کو تا کو تا کہ دو تا کہا کہ مربیہ کو تا کہا کہ مربیہ کو تا کہا کہ کہا کہ مربیہ کو تا کہا کہ مربیہ کو تا کہا کہ مربیہ کہا کہ مربیہ کہا کہ مربیہ کہا کہ مربیہ کو تا کہا کہ مربیہ کو تا کہا کہ مربیہ کہا کہ کو تا کہ

دے رہے ہیں آپ نے فرایا کہ مراقبہ استی فوں کے لئے رواج جو ایک منبتہ کھا اندکھا یام و اوراً کرکسی شخص کے یا وں کی مربث آئے تو اسکو میر خیال زمو کہ وہ میرے لئے کھانا لایا ہے ۔ آپ کی وفات سلخ یا ہ رہیع الاول کونے میں واقع مونی ۔ رحمته الله تعانی علید ۔

و كرست ليت

عارف رباني مقبول بجاني قروه وقت يبيح نورالدين عبالرجن مفراني

آب شیخ احدور فا فی کے کال اصماب سے تھے ۔ صاحب بغالت فراتے ہیں کہ آپ ارست او طالبان اور ترجیت فریوان میں دست کا م کامل رکھتے تھے ۔

تَّرِيَّ عَلَا وَالدِينَ عَبِرَالِمِنَ مَ كَلِيقَ بِي كُو أَدِ اسَ أَ فَرَى زَانَهُ مِن ثَنِ قَرِ الدِينِ عَبِرَ الرَّمِن كَا وَجِ دَهُ مَرْبَا تَوْ عَلَا وَالدِينِ عَبِرَ الرَّمِن كَا وَجِ دَهُ مَرْبَا تَوْ عَلَا وَالدَّينِ عَبِرَ الرَّمِن كَا عَلَى مَرْبَبَا حَى تَعَافَى أَنْ الْكَ وَرِيدِ تَجْدِيدِ سَلُوكِ كَا كَا مِ لِيا أَلْجِكَ مِنْ الرَّاوَةِ وَاللَّهِ عَلَى الرَّاوَةِ وَاللَّهِ عَلَى الرَّاوَةِ وَاللَّهِ عَلَى الرَّاوَةِ وَاللَّهِ عَلَى الرَّمَةِ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِم

. وكرسن ركيت

رصة الله تنائليس كانسف الرابها في وافض الرباني محقق كابل في مسد الدين فريا المعققين شيخ آسينيخ مد الدين فرين اسحاق قوزي كرامعاب المراب كال المستقدم شيخ اكبر قباله محققين شيخ مي الدين على العرب كرامواب مع تقع

بہ سے التی فعیل سے مسائل علم فیفقت بیان نہیں کئے جیے کہ آپ نے نترہ واسط کے ساتھ بیان فرائے آپ کی ایک تعنیف ہے جو انکہ ادبعہ کی فرائے دکت نام سے موسوم ہے جو انکہ ادبعہ کے ندام ہے اور مسائل عبادت ومعاملات کے متعلق اس طریقی کے سائلوں کے لئے لا بہے آپ نے اس میں تحریر فرایا کو مریدوں کا مشائخین کے ساتھ انت اب تین طرح کا موتا ہے ایک فرقہ کے ذائیہ دومہ تے ہوئی فرمت اور صحبت کے ذریعہ اور تعیم کے خوا یو مرید اور تعیم کے خوا یو مرید کے ذوریعہ اور تعیم کے خوا یہ ایک فرمت اور صحبت کے ذوریعہ ۔

ذ كرمست ركيب

عانق سرمرى عارف ايزدى شخ موبالحباري متاناعليه

آبِ نيخ مدرالدين محد بن سماق كيشا گدول اور مريد ول سه تقه -ما مب نعى تت فرمات بن كد آب جا عام علوم ظاهرى و باطنى سے تھے اور آب نے شخ اكبركى تقنيفات جيسے فقوص كى مرو غيرہ كى شرح تحرير قرما ئى آب كے كالات اور خوات عادات عاليہ مبہت ہيں رحمة اللہ تعانی علیہ -

#### د کر مست رکف الشفه رمز خفی می شیخ و می قطب ارتشادین عزیز محمد تسفی کاشفه رمز مخمد تسفی

آب اس گروہ کاملین سے تھ آئی اپنی تصانیف میں مقائق معادف اور اصطلاحات صوف رامقدر بیان فرائ بیں کرمبرت کم دو مری کما بول میں پائی ماتی ہیں آپ کا سلسلہ ادا دت کفیا تھا معلوم نہ موسکا لکیں آئی تعنیف کی عبارت سے بیمعلوم ہو تلہے کہ آپ اپنے والد شیخ عمود نفی سے ادا دت رکھتے تھے جوشیخ سعدالدین حموی کے مربع تھے اور شیخ نجم الدین کبری کے خلفائے کا ل سے تھے۔

رسالكتف الحقائق مي آب كى تصنيف ب آب كى ايك اوركما ب مقصدا تقى بحبي آب تحريد فرائے ہیں کہ جو سرا ول روح محمصلی التّدعليه و الديس المحود روكام كرتى ہے ايك يدكر الله تعالى سے اكتباب فيف كرتى ب دو مرسع يد كرخلق كوفيض بهونياتى ب جوفيض جو سراول حق سجا منسه ماهل كرتاب اسكو ولاميت كمية بن اورج فيض جسراول خلت كوبروني السي اسكونبوت كهة بن ولايت باطن منوت ب اورنبوت ظامرولات ہے یہ دونوں آنخفرت علیال میں صفات ہیں میں فرماتے ہیں کجب تم کو ولات اور تبوت كا طال معلوم مديكيا تواب يدهي ما نوكه سينخ سوالدين فراتي بي كه مر دوصفت جوم راول كه دومطري \_ اس علم من صبيط كالمهورية الب إسكام منوت ب اوراسين آب هاتم ابنياوين اوراس طرف كامظر حبكامام ولايت اسس آب صاحب الترال مي حبيه بي العليم موكياكه ولايت باطن بنوت ب اورولايت وبنوت دوأون صفات محدى صنى الدعليه والدويلم ميں كو اب يہ جانو كه اب مقت ظاہرہ اسى طرح صفت و لايت ظاہر موتى ہے اور نيوت جوظام رم قاب الكي صورت رئي رم قي رم بي مني مرار بيفير و ظام رموك توانك بوت دوق صورت كانتيم يتي اوريد رضع صورت محد کے نام سے موروم موئی حب وضع صورت نام موئی تو نبوت می اختشام کومبر تی اب و لایت کا دور ہے جِكَ أشكا رام موسف صفائق أشكارموت بي جب صاحب زمان كافهورموا توولاية ظام رمويى اوراس مقائق اشكار ا درصورت بونيده موكمى اب مرسول مي علوم صورى برسطك جلتي ا درمقائق بونيد ، رسيم ب اسط كه ومنع مور داين نونسلوم مترتام تو ولايت كفام رمين كاوقت آيا جه ولايت فلا برموتي هي توهاكن انشكار بوترين اوهورت جيب هاتي <del>"</del> يبط مارس ساعت كي بحة موتى ملى اب مقالت كى محت موتى ب مصفاق ورى طوريظ مروعايك توتيات واقع موكى الغرض آب ابني تصنيفه مين اسى طرح كى باتين درج كى بي حب سه آپيك كا لات ظاهر موست بي روميته الله تعالى عليه

فدوة العاثين كزيرة الوالين انزكانتيف آب كالب ياتي وارطون عد حفرت غوش التعلين كديمونيا ا خياتي صاحب تحقته الأمرار كلعي بينيت ظيرالدين الوالسود وكالتنسس الدين الوالنصر محدين قاهى القضا منيخ عما والدين اني صالح تفرين في الافاق سيدتاج الدين عدالزاق بن سيرنا غوث التقليل بدعدالقا درجيلاتى رضى الله تعانى عنه كارهام ولاوب تنداد تقالم آب جيلات مي دستنقه فماصت كلام اورنضيات ومواعطت مي فظرته افي حداميك مرسمي وعظ كاكرت ته اور حمد ك روز اس درسه كالسورس خطيه وياكرت تصحتام علوم ظامرى وياطني مي اسيه يدر فرركوا د کے سندافتہ تھے۔ ما من كاشف رقمط ارس كر معفور الاس ما درييس آب كا مقد بتها اليس احدب حا منط نقى الدين الوالما في مرين دافع السامي التي تا رئح من كليم س كم وهو احمد س همد س نصوب عبدالردا الجديلي الاصل البقدادي المولد المبعوت بالمنطع ويني سيرتا فليرالدين احرجل كريسة واليهي اورآب كامقام ولاوت مغدا وسعال كاخاص مقب كليسرالدين شهورسع اورشهاب الدين عی کہلاتے ہی اورآپ کا نام احربی فررہے ۔ تتربي عرتيالدي سين كمتي مي كالنبدارك إباه فاصل اورواعظ وقت تع ماه بتعتم الأسرار مكعة بن كرآب بتاريخ عوربي الاول الملام برورست بدكم موسطة اوج وتلاش بسيارك آميايته ما ولا آخ كارأب الك كنويس مقتول بالمسكة

مثلوة النوت المالا المالات الم

مامی تفتہ الآراریہ ہی کلفتے ہیں کرسی فیسر الدینی کے ایک می صاحرادے تھے مرکا نام سیر مقالمین البذر کہ اسی کی بھا اسی طرح سیدا میں الدین بن شاہ عظمت قا درمی اپنے ملفوظ میں کھتے ہیں کہ آپ سے صاحرادے سیر سیف الدین البرد کرئی کی تھے صفرت عوث التقلین کی اولادسے آپ بہانتمق ہی جوجا ہ تشریف لائے دحمتہ التد تعالی علیہ۔

و رست رفت المان عليه المناع و المناع الذين

آب ك والدكا ام محدين اتحرين على البدوانى النجارى تقارة باك القب محديب المي تقار البي تقام موسيت كويتي ما حيد تقرف كرك مقام محوسيت كويتي ما حيد تقرف كرك مقام محوسيت كويتي كويتي كويتي البي تقرف كرك مقام محوسيت كويتي كويتي البي تقرف البي المتاكم كرفطاب سي ما دفرا ما آب حفرت كي تشكر كم من مردين البي خاص تقار المتاكم كرفطاب سي ما دفرا ما آب حفرت كي تشكر كم من مردين الرفا قاس تقول ما

ما حسير آلعار نين كيفتي من كرمفرت سلطان المشائخ كرا أو اعداد عجارا كورم والح تعداد المعارفي الما ومع والح تعد اورة بيب والماورة الداورة الداورة المرافرة ال

تومی آپ کی خدمت میں حاحر موا آپ نے پہلے نیخ بہا والدین ظہری کی کرا ات بیا ل کس ۔ حضرت تتج ست كرى طلالت شان كازكركي من حفرت كانام سنة مى كانتمار كوكيا اوراك كالحت میرے دل می سرامت کوئنی بیان کا کرمز نازے بعد تبعث کرنے نام کی گرا زمیرے یو کونے لگا۔ مِن بَارِشِيعَ فَرِيدُ كِمَا أوروس بارمون ما فريد كمتنا اسكے معدسوجا ما جب سولدسال كى عرف كى تنا والدہ ك ساتھ عازم دکئی میا۔ دہلی میونچنے کے بعد اتّفاقاً حفرت کیج سٹ کرے بھائی نتیج بحیث الدین توکل ك بيروس سي سكونت يدير موت حقرت تجيب الدين كى حميت سے دن بدن حفرت كن خلك ك تغرف ياليشى كالمشتياق برمضاً كياتين جارسال ك دنلي مي تحسيل على مروت را -ا یک د در حضرت نینج نجیب آلدین متو کل بی خدمت میں ها خرم کرمنصب قضاوت کے صول کیلئے دعا كا واستكارسوا يشيخ في فرا ياكه خدامة كرك كرتم اس تبرك قاضى مورتم وه منوك جعه ي عاشام ال يه اس كے بدمبين ال ي عرس غليم شوق ميں حفرت كني شكر سے شرف ما قات كے حاصل کرنے کے لئے وتلی سے عازم احرِ دتھن سوا اور آپ کی فیق فدمت سے سینتفید سوا۔ را وت القلوب من مرقوم ب كه روز بيمارت به وس رجب هوك ، كو حفرت كني شكر كى قدموى كى سعادت عاصل مونى آب نے جها رگوت، كلاه مبارك حواب، كے زميہ مرتقی مجھے بينا دى . ا وبرقيه قبرخاص اور كصرا دين علما قرما كركمها كرس هاستهاتها كاست ويستنان كى ولاميت وسحا دنى كهي كو ته دول سكن تم الهي راست مي ته كر جميد نداستاني دي كرمها رب مكان ميز نظام آلدين بدوان ہے ہیں یر ولایت ان کا صدیعے انہیں تفوین کردوس نے عرش کیا کہ شرف یا لوس کا انتہاق اس عامی کوبرت تھا لیکن حقہ رکے ما ہ وحلال کی وسٹیت کے باعث فور فا حاصر ترموسکا آبیت فوراً ارست وفرما یا که واقعی تهارا است تیاق ظام کرنے سے بیتے ترسے تصااور بیرست بر می سه اے آئش فرازنت دلہا کیا ہے کا سیلاب استیافت حانہا خراب کردہ ميرے دل س يه باست آئى كرم كي كيد هرست خوام كى زبان سے سن دبا سول اسے ميرو تحرير كردول ا ميى يه خيال دل مي منه أيا بتما كه حفرت نے قرا ما كه زہيں وہ مرمله كه حج بات اپنے مرشد سے سنے سير وقرطاس كرك دومرون كواسك بركات سيستفيدك معرفراما كركونى لحداليانبس ب واستعن كع دلس بديات مدا تا مركد زنده وى دىك كرحب كے ول ميں غدائى محدیت مو ۔ اسكے بعد كہا كر دروستى مير دہ يونتى كا نام ہے اسكے بعد فرايا كر

بطريقة فراتي من زكاة كتين اقسام من ألوة شراويت يه تو ماتے درم راہ قدامی خرات کر دئے جائیں ترکوہ طریقت سے کہ بانے درهم رکھ سے عاشی اور با في را ه حق لين مرفت كروث عانس - زكلة ة حقيقت بيرسع كه اينف لخ كحمه اه من مِن حرح كرد كا عائد \_ اسك ديره بسلطان المثّائخ نے مفرت گنج شكر سے تعلیم ملوکا الماكر في تردع كى تواستدعاكى كداكرارت دروقو تعلم تركدكد دول و تنع مسكرت قراياكس سے منبع بنہیں کر مام ردوحاری رکھواور دیکھو کرکس کا علیہ سے ماسے ۔ عیدروز کے نعید هان المشائخ بيرك تغراق كاسقدرغليه من اكه خود تخود لعليم تركس مركى سه

الطال خيرزد غوغا تلاندعه امرا

سلطان المتانخ بيهي فرات س كداك دفعه كنت كية في وحمت دي كه تعايم احريقات ا جا كت بداد مقون بس زيادت كي في وان حب سي آب كي فرمت بي ها فرموا آواينا عصا فجصة عطائيا اور فرمايا كه مّن تعانى كه عكم ب نظام الدين كومي سه مندوستان كي ولا ريت فداك سيزكيا اور فرماياكه يرسبتم كواسلغ رباكرميرك وقت آخرتم موحودته رموسك حبيطرح ت كوقت حاضرة تما لكيد بإنتي مي تما - بيرشيخ بدرالدين اسحاق سند سراہیں لکھ کردید وحیطرح مجھے لکھ کر دیا گیا تھا اورمیرا مرابیع ہیلویں لیکر بهونیادیا اور قرایا کرتمهارے کے میں سے حق تعالی سے دنیا طلب می يستكرس ارزه مراتدام موكي كموجكم كمي مراكب دنياى وحرس فتندس مستلام ومع مراكيامال مبرگا - حضرت گنج سے کانے معافر ایا کہ خاطر جمع رموتم فتنہ میں نہ پڑو گئے ۔ رات کے آخری حصہ مين ميك في دينها كدايك عورت كفركا صحن تعيار رسي في مين في حياتم كون م و وي مي دنيا سنون آب كرمس عاروك من كرمي مون وقت رصحت قرا ياكه يل بالتي مي شيخ عال آلدين كو خلافت نامه تبا وُ اور ديكي بيو تيخف كي بعد قاضي منتجيب كوتيا و كيكين شفيخ بجيت الدين متوكل كا نام نهي الماحب سے مجھ حربت مونی دب دلی مونیا تومعلیم مواکستین بحرب الدین وفات یا ملے ين - الغرض جب حفرت خواجه كي فدمت سے ويا تو ماستى بيوتيات عال الدين كو خلافت نامه بتايا انبو ل نے مرت ہوشی کا اظہاد کیا اور پرست پڑھی سہ

شَكُوة النوت (٢١٤)

قدائی جہاں را مبراراں سپاس نہ کہ گو مرسبردہ بگو مرسناس اسکے مدسلطان المتائی دیم ہیونے ان دنوں آپ بر استفراق کا اس قدرغلبہ مواتھا کہ کی سے مطبقہ ختے ہوئے درگوستہ تنہائی میں رہتے لکین آپ آفنا بسی زیادہ روشن تھے مرطرف سے خلافت کا ہجوم رستا تھا۔ آپ نے غیاف پورس کونت افقیا رک جب خلق کا ہجوم زاید جوگیا تو آپ ویاں ہے جہنم تنعل موسکے اور یہ بریت بڑھی سے قو آپ ویاں ہے جہنم تنعل موسکے اور یہ بریت بڑھی سے

آن روز که مرت دی نمید آنتی به کابگت نائی عالم تبو نوا بهت اور قرا ما که کوشه شینی احتیاری جائے اور خواریت کی اس اور قرا ما که دفاق سے کوشه شینی احتیاری جائے اور خواریت کی اس اس وقت کی ترب آب فراتے ہیں کہ سے اس وقت سے اداوہ کہ لیا ایس حکمہ دربوں کا اور حاق سے ہی میں جل رکھوں کا افر فن سلطان المشائح نے ایک میکان غیاست بورس حامع می بازو نبوا یا اور ایک میکان ورم می میکہ نبوا یا دونوں میکانوں سے درمیان آوھا کو سے داید مسافت نہ تھی اکثر شب بیدار رہے آرام نہ فراتے چنا بخدا میز حسرو

فراتیس سه

گرم توگئی میں نے جب صورتحال آپ سے عرض کی تو فر ایا جب کہی اس ضعیف کے احباب عمع موں ترین میں میں میت کر

تواس صنعدف كوحا خرتقور كرور

النرض آپ کے زمانہ میات میں کئی سلاطین نے دہلی میں سلفت کی حس کے منجلہ عفی مخلص تھے اورىمين فياكف ان كاآكے اجابی بران موكا رسلفان المشائخ شكطان غيات الدين لمبن كے دورسلطنت مي صفرت الني تشكر سے فلافت ما تى اور دېلى آئے سلطان صفرت كني تشكر كامعتقد تقااسك اس ك آب سے بھی اعتمقاد تام رکھا اور افلاص و تواضع سے بیش آیا آب سے بعیت کی اوراسکے ایک سال بعد وفات يائى اس كالطركا سلطان ما صراكدين محمود موجود نه تقيا بعض اركان دوات كى متورس سيم خرالدين بن ناصرًا دين محمور حوسستره سال كالقااييخ دا دا كى حكّه تخت دنكي يرتنمكن موا وه مع صفرت سلطان كح كامتقديقا ليكن شراب وارى كى عادت مي مستلام كي كاردبارساطنت مي ملل واقع موف كاتين سال ا الطنت كى المداريس ملال الدين فلي ك عكم سعو الكامرات تما مالت بمارى س قبل كرويا كيا ا وراد كان دولت ك آنفاق سے سلطان حلال الدین اسكى مگر توئت سلطنت برمبتما يه عابدورا مركم الطبع تغرفهم اورصاصيهاع تعاسلطان المتائخ كى فدرت سى كال اقتقادتها جيسال حكورت كونيك معداسیے والموا ورمیتیم سلطان علاؤآلدین کے بائقوں ارا گیا سھ اللہ سے علاء الدین علی اینے جیا ک عكدو الي كافرا مرواموايد مرتعايه معي ول وجان مصلطان الشائخ كامتنف تعاير عالكعانه تعادان دونون منهزا دون خفرخال اورست دی مان کو صفرت سلطان الشائع کے مرید کروادیا اورسلطان منع كو عن صن كائمًا ماليه ندرتماان كوطلب كرك خود مي ستا اوروطف اشاآما يسلطان علا والدين بن سنهات الدين طبي ن بيس سال ك حكومت كى اور ورشوال هائية كووفات يا في اسك مبداس الركا سلطان قطب الدين ابنے والدي طُله مكران موا اور ابني تينوں معاليوں خفر فمال نشادي فما ك اور تنهاللين كوتس كرواديا يونك خضرفال وغير الطان المشائخ كمريد سمع اسائياس فيغ عنيا والدين روى كى میت اختیاری ا ورسلطان الشائخ سے عدا ورت سے بیش آنے لکا اور پر کوششش کی کرسلطان الشائخ کو چد مقدات می طوت کرے لیکن کا میابی نرموئی اسکے میدنتبرے تام علاد کو جمع کرے مکم ریا کہ مہینہ کی تين راستاسي بلا قات كيك آئي شيخ نظام الدين كوسمها يا مائ كروه معي الحصاتحة عاضرو بالرقبول كري تو مجے اطلاع دی حائے تاکہ حس طرح سے میں انکو بلانا چاموں بلاؤں اور چند نامناسب باتیں بھی زبات دکالیں ریہ تطب الدین غزندی عما آلدین طوی مولا نامر ما ت الدین اور دیکھرعلاد سلطان المشائخ کے پاس آتے اور صورتحا

سال ان کی اس معاملہ میں آئی کو تا ہی مہ فرائیں سلطان حوان اور ناعا قبت اندلش سے فی اور معزمت صعیف العرب سام ای اور کہاانتا قالنہ یہ کو راضی کر لیا ہے وہ تشریف لائیں کے یہ واقعہ کا برائے اور کہا انتا قالنہ یہ واقعہ کا برائے اور کہا کہ برے شیخ کو راضی کر لیا ہے وہ تشریف لائیں کے یہ واقعہ کا براؤر معتقدین مثل امیر خرو و قرائی اور اقربا داور معتقدین مثل امیر خرو و قرائی کہ ایس مرکز نہ جاؤں گا ان ور می کا منتقامے آب نی تشریف آوری کا منتقامے آب نے فرائی کہ میں سرگز نہ جاؤں گا ان ور می کو ایس کے معلوم ہیں کیا کہ میں اپنے گھر کی حقیت پر بیٹھا ہوں ایک سنگوں وائی گائے جمعے ہا کہ کہ نے میں اپنے گھر کی حقیت پر بیٹھا ہوں ایک سنگوں وائی گائے جمعے ہا کہ کہ نے میں ایس کے سنگوں کو کی گئے کہ نہ اور وہ ما کہ کہ کو اور کا کہ اور وہ ما کہ کہ کو ان اور وہ ما کہ کہ کو ان اور وہ ما کہ کہ کو ان کا میں میں میں کہ کو ان کا میں میں میں کہ کو کہ میں ایس کے میں کے میں ایس کے میں کو کی کو کے اس کی میں کیا کہ میں کہ کو کہ کو کہ کا می کو کہ میں کا کی میں کو کی میں کہت کو کرنے کی کئے کہ کہ میں ایس کے میں کو کی کو کہ کا کہ کہ کہ میں ایس کے میں کو کی کو کہ کو کہ کے اس کی میں کو کی کو کی کو کہ کو کی کو کی کو کی کو کہ کو کی کو کرنے کو کو کرنے کا کو کہ کو کو کو کی کو کرنے کو کرنے کو کو کرنے کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کرنے کو کرنے کو کو کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کی کو کی کو کی کو کرنے کرنے کو کرنے کرنے

شَكَارَة البُوت (٢٢٠) (١٢٠)

اس معاملہ میں سبت کواد موئی حیکی تقصیل کی بیال گنجائش نہیں ہے۔ انہی دنوں میں شیخ علم آلدین علامه نبيره شيخ بباء آلدين وركى ملتاك سے دنتی آئے سلطان نے استقبال كيا عليم الدين نے بہلے سلطان المتنائخ سے لاقات کی اور میرسلطان سے مورتخال معاوم ہونے برسلطان سے کہا کر سلطان المتنائخ ساع کے الن میں ان سے گستانی متناسب نہیں ساطان ترمندہ موالیکن اسکے کے ساطان المتنائخ ساع کے الن میں ان سے گستانی متناسب نہیں ساطان ترمندہ موالیکن اسکے دل سے نفاق ندگیا آنفاق سے لکھٹو میں مہم دریٹ سوئی اورسلطان اس جانب شومہ ہوگیا۔ ماحب تاریخ نفا می لکھے ہیں کہ اس مہم سے بلیٹے وقت کہا کہ جبشہر پرونجو نگابیا، کام پر کم ولگا ر شنح کوشتمر مدر کروں کا بیا بات تین کے ایک بہونچائی گئی۔ آپ نے فرایا مہنوز دہلی دوراست ۔ جب وہ در سنج کوشتمر مدرکروں کا بیا بات تین کا کہ ایک بہونچائی گئی۔ آپ نے فرایا مہنوز دہلی دوراست ۔ جب وہ تغاتی آباد میمونیا جود ملی سے دویاتین کوسس کے فاصلہ میر ہے اورعادت میں تغیرا نیت میر تھی کردومر روز شہر بیونیے کوشیخ کوشیر مدر کروزگا اسی رات کو بحلی گری اور و ہھائے ہمیں اپنے مید مصاحبین کے سائقه بإك سوكي اس كا زاندسلطنت عارسال سيمي كمرم اك بداسكا فرزندسلطان محرب في الدين تغلق تخنت دنني بيرمبيعا وه مع بسلطان المتائخ كالمخلص ومعتق رتماء اسكاس تحت يمتيني كيرا غاز مي حفرت سلطان المتائيخ كا وصال وكي سلطان تحديث آبكي م قديد عاليتان كنبدتع يركدوا في -ماحب مراة الاسراد قراتے میں كرسلطان المشائخ نے اپني و فاست كتين جارم يينے قبل اپنے وس مصاحبین نیراگ کوخلافت عطافرانی اورخلافت نامیدد کلیمنیر سیستین کر انی کو حکم دیا که وه اسکی تقل کرے ان كوديدس مبياكه جال الدين بإنسوى تعضرت تني تكري خلفا وكوفا فت نام لكوكر دياتها اورمغلوان خلفا وسن عَيْع نَفيه لَدين محود كواسِيا فبشين قرار ديا اور فراياله دنبي كي فركيري تميار سن مدرميكي -اورتم ص مسجاد كى بورى طرح اداكرنا فيغ تصد الدّين كما النّاء الله تعالى -صاحب سير آنعار قين كليته بي كه حب سلطان المشائخ كي عربه وسال أنهُ اه أي مو في تو آب بيار سوك الب كى بيارى جاليس روزس زائدة دى اكي دقوناز مبرحب اليسيده مي ك توكيه وزارى کاغلیہ من اا دراسی مالت میں آپ مکان والیوں میٹ گھرآئے کے بعد ریکیفیت رہیے لگی کور آپ کئی دفعہ ب الم شموط مع اور ميرموش من أحلت أب في حماكم آج حمد تمامي ف نازيره في التبين حاضرين في حواب وياكه آب المازا واكردى فرايكه دوباره يرعين كاسطم مرتاز كورا دافرات رسے اوراس معرعد کا تحرار کوتے رہے سے میروم میروم میروم ا درخواجه اقبال سے جو ملازم خاص تھا نمرا یا کہ تھرس جر کچ

(خلاة البوت) (۲۲۱)

سيسين ني آكر اطلاع دى كرسبقيم ريا گياليكي فقراء كے لئے خرمانا ج رہ گياہے آئے فرايا كراسكوكيوں ركھا گي اور گھر كو جها أور دين الله الله كار الله كار الله الله كار كرا كرا كام اناج كار الله كار ميرے بعد كئى الكي الله والسكوكيا كہ معرے بعد ميرے دوفعہ اتنى آمرى جو الكے لئے كافئ مير جائے گئا افرض چالييں دوزتك كھانا نہ كھايا اور فتلو جي كردى چالييوس دوزتك كھانا نہ كھايا اور فتلو جي كردى چالييوس دان جو الله كارى جائے ہے كا افران شائى شكائے ہے كارى چاليوں دو جہارت نہ تاريخ مرديج الله في موجائے كے الله كارى چاليوس دونتك كھانا نہ كھايا ور فتلو كارى چاليوس دونتك كھانا ہے كہا ہم ہوگئے اور د جي الله كارى جائے ہے دوخت الله تا فاعليہ د

و ترسسترنف وضوبا وضا بالمرتني بفرر فادر قطر بداك برخ علاء الدين كل احرابر

(كوة نيدم

پر تھے اور ولات موسوی کے مامل تھے۔

يزركان سلسا يستنقول ب كرحفرت كيغ شكيف آب كوخلا فت عطاكر في مورساطان الشائخ كى خدرت ميں دللى روانه كرويا كر وہاں مخيرى ۔ اور اكب قول كے مطابق حفرت كنج شكر نے آہيے دريا فت كياكرتم كونسا مقام جاہتے موستنج على صابر نے عرض كيا كداگرا حازت مو تو د تتي ميں رموں كا حزت توف كم خلانت نا مدد کر فرما یا که اسے پیلے شیخ حال بانسری کو تبا ناا کے بعد د تلی مبانا ۔ حب آیے قلیمُہ بانستی يموني تو نتيخ جال بانسوى كو فلافت نامه دكهايا اوراسي وقرت دنكي روايد موث كي اجازت جاسي خيخ جال نے فرایا کرائیں کیا ماہری ہے۔ وہ تی کے صاحب و لات کے لئے برد باری لازم ہے اور تم سے اکسا مت مى تغيرنے كى طاقت نہيں۔ كامكس طرح جلے كا. شيخ على صّابر كال كتفنا اور بينيازى سے جواب ديا فین حال با وجود منکسرالزاج سورک عنان صران کے باتھ سے جاتی رہی اور انہوں نے ملاقت نامہ چاك كردياستيخ على صابرت كباس ختهاراسلدكات ديا تم سيسال ديشخيت مارى درسيكا. آخراس طرح مدا صرت على آحرمابر بانتى سے برگشته برگفت کی خدمت س مامزمو شے ادوسورت مال بيان ي تنج كني الماري المراكم عند كوانبول في ماره كاديا حيدً انبين حاسكتا كسكن س تبين اس كاعد كي نقل دور کا میدون کے مورا ب نے اعازت نامدانی دستخط کے ساتھ عطا فرایا اور آب کو جانب کالیر روالذكي جوبيا لرك دامن في واقعه اوراسوقت نهايت آباد تماجب آب ن كيربيوني كروبال سكونت، افلتيارى معض على وظامر اورفتالخين آب ك خلاف مو كلي كيونكم أب قلتدرمترب كم صفائی باطن کی جانب اسقدر متقت دیتے کہ ظامری رسوم کی یا سندی ندکرتے تھے آپ کے اصحاب عبی نهایت به باک رستے تھے کیونکہ صوفی کو مقام ڈوق میں انسی صورت بھی بیش آتی ہے کہ اس کو لى كى مدح و دُم كى بر داه بنسي موتى بعض كوتا ، بمتى ليف خلق كاخيال ركھتے ہيں اور بھراس مقام سے ترقی كرتے من اسلے صفرت سلطان المت نئ فراتے من كواكر سالك كے دل من الك تنكے كيے برا مرفح اخلق ک رعامیت با تی رہے تو اس کے لئے معرفت حق کا ماستہ سنرہے ۔ خیا نجیر انک عارف کہتے ہی کہ اس بارے مي كوفى فذب يس مع صوفيا ن الم صفا وارت إنبياد موست بي اورانبيا ومعدم موسق بي اسم انك اقدال اورا قعال بنيمرون كے اقوال وا فعال كے مطابق موستے ہيں اپنے ارادے سے بير رست بدار سميت سي - اليه صوفيان ستغرق كتى سمية بن ال كريمي ظامرى وبالمني عمل سے امرا الى كى مخالفت ظا بربس موتی اسلے اولیاد کو معصیت سے محفوظ کیا جاتا ہے اسلے ان را عراف صداور عدم بھیٹر کے ماعث

شَكُونْ الْغِرِت (۲۲۳)

موتاہے ۔ جب محرت شنع علی مداہر اقوال کی شرب ہوئی تو لوگ آپ کے معتقد مونے لگے حس سے علاد ظامر اورمشائنین کے حدیں اصافہ مؤلیا ایک روز شخ علی هآمرانے اصحاب کے ساتھ تاز حمیہ سے پہلے معبد کے اورمنبرکے قریب مبٹھ کے جہاں علادا ورمشائغ بنتیماکر تنتے اس کے بیدیہ جاعت آنی ا وَرَبِهُ مَى سِينِينَ أَبُ اوراس مُلَّهُ سِي الْمُفِيدَ اوردورس مُلَّهُ بِيفِيدَ كِيلٍ لَهِا رَبِيعَ عَلَى صابرت احماب ف نہات تو اضع سے کہا کہ یہ نداکا گھر ہے سم پیلے آئے اوراس جاد سیکھ گئے آپ اپنے مکارم اخلاق سے میں معان فرائے ابنوں نے زیا وق شروع کی اور کہا یہ ملکہ سارے آباد واحداد کے زمانہ سے م رے الم محقق ہے تم یماں برگر نہیں سٹیوسکے جب بات بہت اسے بڑھی تنے علی صابر نے عالم حال مِن مراقبه سے سمرا نیا کر فرایا که صاحب ولایت تمسے زیا دہ اس مگد بیٹیف کے متحق میں۔ اس جاعت نے نا عاقبت اندلتی سے بوجینا شروع کیا کرتہیں کیسے سٹہ میلا کرتم صاحب ولاست موالیں دلیل بیش کرو۔ آپ جذِب مِن آكم محدس ما مزَّل كُنَّم أور فراما كور دليل يدب كوتم سب لوكِّ اسى وقت الماك موما وكل إحق مِن كم وبين جارسوعلادا ورشائنين شال تعد كليرين صف اتم بحيد كي حوارك بيع كري عه وه عافرى سے بیٹی آئے آپ نے غلبہ حال میں فرمایا کہ اب اس سے کام نہ چلے گا میں نے حق تعافی سے دعائی کہ اس تقسيم في ونده ندرس اوروه قبول سوكى اوريد تقبد اسط مدسركر آباد ندسوكا يرع نزوك یماں کی ویرانی آیا دی سے بہترہے۔ حس طرع آپ کی زبان سے نگا تھا اسی طرح کلیر آج کا ویران ہے سر خید بعیض سلاطین نے اس کو از مرتو آیا دکر ناچا ہا گر آپ کے تقرف سے آباد نہ موسکا۔ اس م مع أب مع كى كوا اب بوضى تعقيل موجب طوالت موكى ـ

آب نے آخر زانہ میات میں شخصی آلدین عمر کے خرقہ خلافرت عطا فرایا اور انہیں تعبہ پائی بت ان حابہ اور انہیں تعبہ پائی بت ان حابہ دوانہ کیا اور وہاں کا صاحب ولایت کردیا انہوں نے عرض کیا کہ دیاں شخصی شرف الدین او علی قلن درس آب نے کہا کہ کمید فیا ل نہ کرو کہ انکا وقت اخر قربیب کرمیونیا ہے۔ اسکی فعیل اوال یہ علی قلت درس نہ کورم ہے گئے۔

آپ کی وفات ۱۱ رمیع الاول شیع نرماند سلطنت طلال الدین طبی واقع موئی - آب سلطان المثن فی وفات سے فیدسال سلطان المثن فی کی وفات سے فیدسال بیشتر انتقال کیا آپ کی فراد مقید کمیریں واقع سے زحمتہ الدُّرتا کی علیہ -

#### وكرست ربين

## فارغ ارجيع عبوب عاشق مطلوب تنهبا زوقت نواجه كركم فجند والطيح

اندرطلب دوست چه مردانه شدم به اول قدم از وجود بیگانه ست م اور عمل نی خرید دیدانه ست م اور تمان نظائی می نرکور سے کہ جب ملک علاء آلدین جسلطان حبلال الدین علی کامیتیجه دا اور تمان کردیا - بے شار کرد اور اکبیدرکا حکران تحامیت فوج شع نی اور دیدگیر بید حله کیا اور تمام کلک کوتباه کردیا - بے شار دولت با تھ کافی اور کی توسیم کافی بر عد گئی مسلطان حبال آلدین اسکے اداده سے واقف موکه جا کہ لیکا دین وعلی سے اسکو دیدگیر سے د مجی طلب کرے اور اس کی اور نہاست نیاز دمندی سے اداد بالمنی طلک علاء الدین فکرمن درو کرخواجد کرک کی خدمت میں صافر موااور نہاست نیاز دمندی سے اداد بالمنی

(مَنْ وَمُونَ النَّوْتَ النَّوْتَ النَّوْتَ النَّوْتَ النَّوْتُ النَّوْتَ النَّوْتِ النَّالَّةِ النَّالَةِ النَّالِي النَّالِي النَّلَّةُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّلَّةُ النَّالِي النَّلْلِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلَّالِي النَّلْمُ اللَّلَّالِي الْمُلْلِيلِيلِي الْ

ورمته المرسن ركيب من من المرابع كالمن المرابع كالمعام الموم في مير معلاد كربي بن عزيزالد كن موري السراب و أنيت لور كاشف سراب ورعالم عوم موكن ميرسيد الدين بن عزيزالد بن مور

تم بوڑھ موصیے موتوں صاحبا دون عرفی الرکول کو بیش کو کیو تکہ سلطان کے جوالے کیاا ورخواس مجبوراً اپنے دونوں صاحبا دون عرفی آلدین اور جال آلدین کو سلطان کے جوالے کیاا ورخواس مقبد میں رہے چیزروز کے بدرسلطان فہرت آ ہے تشمیر کی جائب بھاکتی کی ۔ وہاں مخت قحط پڑا میان کا کہ ایک کا داکھ ایک کا دونوں سیدرزادے اپنے والدے تھم مت بالمنی سے روز آ نہ دومو کئے بال کے عرف کرتے اسکی اطلاع بعض حاسدوں نے بادشاہ کو دی کوسسیدزادے کیمیاسازی کرتے ہیں سلطان نے مرسیدعز نیکو طلب کرکے تیمیاسازی کرتے ہیں سلطان نے مرسیدعز نیکو طلب کرکے تیمیاسازی کرتے ہیں سلطان نے مرسیدعز نیکو طلب کرکے تیمیاسازی کرتے ہیں جا عرف مرکزی خات موسی کے دیا اس کے قتل کے بدرا کیا ہی جا عرف مرکزی خاتھاہ کے مصادف کے نے وقت کو دیا در برجال الدین امی المجانی شائے مرب ویا ہے گرائے کہ میں موسید جال الدین امی المجانی میں اسلطان مواسل کی جا جب میں کی جب میں کی جب میں کی واسی وقت ان کا انتقال مواسل کی موسید میں وقات انگا انتقال مواسل کی موسید میں موسید میں موسید کی موسید کے جب میں کی خواسی کا دور میں ان کی موسید کی دور میں ان کور نوان کی موسید کی در موسید کی موسید کی موسید کی موسید کی موسید کی کھارت کی موسید کی موسید کی موسید کی موسید کی موسید کی کار کور کار کی کھارت کار کھارت کی کھارت کے کہ کھارت کی کھارت کی

وكرس<u>ت</u> رهب فخرالمتقامين سالاردين بيتيوائے قوم حضرست بره سعبالدين محرالمتقامين سالاردين بيتيوائے قوم حضرست بره سعبالدين

آب کا عرف حاجی سیا جسم ورفای تھا آب اکا برخا ذان رفاعیہ سے تھے قامی محمد فامنل اپنے رسا لڈینج میں لکھتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کا مزان کو آپ کے نام پر بر ورم کہا مانے کا ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بار کا دعرب وعم کے کئی شہروں کی سیامت کی بھی جاتی دہمی ہیں آک اور سلطان للشائع سے ملاقات کی فوجیدے مید آئی موجود کی میں سلطان المشائع نے وفات یا فی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے بلاقات کی فوجید و کھنے میں کہ ماجی سیاح مرور حفرت کنے شارے تواسداور سیام کرا وفاق کی اولاد تھے۔

آپ سے کئی خوات عا دات ظامر مویش مقدون میں آپ نے لفوظات تحرید کے موسندعالیہ القائی سے اس میں خاص طور پر الل باطن کی کاز کا ذکر کیا ہے جس کے تصور سے حالت اور کیفیت بدا موتی ہے آپ کاس و فات نظر سے نہیں گذرا آپ کی مزار قند معاریں زیارت گا و خلائی ہے۔ رحمتہ اللہ تعانی علیہ۔

# ور المرابعة المرابعة

آپ کا طان روز کا رہے تھے صاحب مال توی تھے آپ کے والدمیر سید نظام الدین تغیدا دیے اکا مر سادات سے تھے بلاگر کی عارتگری کے زمانہ میں سندوستان آک نقراع میں متوطن موٹ اوراس ملکم جوار رحمت من ميكه يا تى الغرض ميرسيداميراه ميدتفييل علوم طامري ميرسيد علاد الدين كي فدمت مين بإوني اوران سفرت بيت عاصل كيا مأورها نواده مهرورديد كاخرقه فلافت آب كي دست مهادك سے بہنا ۔ جوشین النیوزخ کے خلیم کال تھے ۔ میرسیدامیرا ہ نے علوم صوری ومعنوی کی تکیل کے بعد مبراغ س مدارشا دین مکن موا ایک عالم آب کفین سے بیرہ مندموا آب کے ایک ماہرا دہ تصحبن كأنام سيدتا يحاه تقايد مي صاحب مال تميع اوردائم الخرج اورمترب لامتيه كم مال تع الية جال ولاست كواغيارى نظرول س بونيده ركفت في اكب وفعد كميرسيداميراً مسونة بارى من منتبا موے اور ندگی کی امید تدری یسیدتاع آون کال ملند عمی سے خود کو اینے پدر نرد کواریسہ فداكر دیا و دانكی بیاری خو د لے نی اور جا ن كئ تسليم مو كئے سيد الوجيفر امير ما و كوصحت موكئي ليكن ان سے دل مين يخطره بيدا مو الدميرسية ماج الاكيامال موكا أنفاق سع جوما وردات كو الكي مرقدك ياس ميها تقا اسكى تىلى يەرىرى روشنا ئىسى يەرىت كىي وىي ظامىرو ئى جب كى دەزىدە دىايىرىت مىنىس بوكى دەبىيت يېجىسە ن كه جانِ تاج مه برعر شن بروند کائے مرغ زیرک عصرموی المراميرا و كالات أكى تصانيف سے ظام رہيں آپ كاسون وفات نظر سے نہيں گذرالسكون آپ لطان فیرورشاه کے ہم عصر مجھ میں موسات دیکی سرمتمکن مواآپ کی مزار نہرائے میں زیاد

رمة المتان عليه المارية والمتابع المتابع المتابع المتابع المارية والمتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع المتابع الميابي المتابع الم

آب صوفیائے کاملین سے تھے۔ صاحب نتان فلیم اور لبند تمت تھے آپ نے اپنی تھا نیف میں آ آداب نہب صوفیہ اسقد رساین کے ہیں جدوم ہم کتا بوس نظر نہ آئے ہم ہیں کے والد نیر گوارہ مر نیخ بھی منبری صاحب کوادت تھے آپ کی مرقد تصبر منبر میں واقع ہے لیکن شیخ مترف الدین شیخ نجیب الدیں ہمری کے مریداً ورضلیفہ تھے جینے احوال قبل ازیں تحریر کئے جانچکے ہیں کہ ان کاسلالدادت

سن تم الدّین کرئ تک بیو تمکی و می کوی شیخ تر مت الدین کے والد نیخ بی منیری الیک مناوی ا

كواني ال ك وال كرك ديل كي طرف روانه موكك وبال يرسلطان الشائخ سے ملاقات سوِّلُیُ سلطان الشّائخے علی س اکی مانب متو مرمور فرایا یہ باز مارے حال میں نہ آئے گا۔ و با رسے آپ یا نی سیت روانہ موے اور و مارٹ نے شرف آلدین نے او علی قلمدری خدمت يارى - قلتدرية فرايا حفرت مي مصطفاصل الترامليرك وحراس فتح باب بالقاتم كو اوہ را مگیری موگا محقرید کہ جب آب را مگیریونے تو شخ بحت الدین کے مریبوٹ اورانہوں نے خرقه فلافت اپنے تام پیروُں کی امانت کے ساتھ اٹیجے جوالے کیا اور فلافت نا مہ لکھ کرائیں جھت كيا اوركهاكه راسته مي كوني خراد رط تو والس ندمونا ايك دومترل كئ تھے كه خواصر كى وفات كى نجر بلی جا اکرواسی موجائیں سکی خواجری وصیت یا د آنے پر آئے بڑھ کے معراینی ال کے پاس آئے ماں رنے وغ س متلاقیں اور ان کے آنو تھتے نہ تھے جس روزماں کے یاس میو تیجے آ دھی را مو حلی متی بارست الترت سے موری متی ماں مرکبدے رور من تعمین کداس اندھیری رات میں تمرف الدین كهال مونك وه اسى وقت كهرس واخل موف اورصحت من كعرب مركم ال كوا وادرى ال في الدر ار آب نے کہا آپ صحن میں آئیے اور تجھ دیکھنے کہ میں کس حال میں موں جب آ کی اس و بال بونی توديكيماكة أب كير فتكبن اوراس عيكه جبال أب كفرك بن بكرث نبس موري سبع. آب نے کہا اے ا س می تعانی میری اسقدر حفاظت کرم ہے آپ کیوں میری فکر کوتی ہیں ۔ مجھ غدامي والع يعفراس وقت الكي السه وواع كيا اور وه كن سال راس صحرات كوورا حكيري تھرے رہے اور کئی کھا لات عاصل کئے ۔

اگر نوع مفوظ سن نہ باک قوم ترت ربالازے سے معابیم کریتے ہیں بیان حقائی اور تھوت ہیں تا معانی اور آب نے ایک رسالہ ارفتا دلسالکین و مدت الوجود کے افتیات سی تحریک ہے جس بر آج کا کہی کوا عراض بہن ہوا ہیں بر آج المرائین و مدت الوجود کے افتیات سی تحریک ہے جس بر آج کا کہی کوا عراض بہن ہوا ہیں بر آج المرائین بر آب نے شرح کھی ہے آب طویل العرب نے سلطان المشائع کے زمانہ سے میرافشرف میں مرقوم ہے کو جزئے تی شرف الدین جا تحریم منانی کے زمانہ سے بو بھا گیا کہ آب کے مطاب کو جزئے تی شرف الدین کے آخری دانہ ہے سے بو بھا گیا کہ آب کے مطاب کو بر سے افتی المرائی ہی تا زمیان کی تا زمیان کے فرا کا کہ سے میں کو فیج کی موجوب آپنی جم بروک میں موجوب کے گھر بھا گیا ہے جب کے مطابق المرائی کی دورت کے گھر بھا گیا ہے اور المائی ہوئی اسے کہ مطابق المون کی توجوب آپنی کی توجوب کے گھر بھا گیا اور شیخ کی دورت کے کا درست مبادک توجوب کے موجوب کے گھر بھا گیا اور شیخ کی دورت کے کا درست مبادک توجوب آپنی موجوب کے کہ میشکل آب کی توجوب میں بائی تھی اور دورہ بیت کے مطابق المیت کے موجوب کی کو جس المائی کی توجہ سے دفتی ہوئی آپنی موجوب کی توجہ سے ایک ٹو جوب کی توجہ سے دفتی ہوئی آپنی توجہ بھر ہو المائی کی توجہ سے دفتی ہوئی آپنی توجہ کی کو جوب آپنی توجہ کے کہ میشکل آب کی توجہ سے دفتی ہوئی آپنی موجوب کی توجہ کی کو جوب کی توجہ سے دفتی ہوئی کی توجہ سے دفتی ہوئی آپنی توجہ کی توجہ کی کو توجہ کی کا توجہ کی کا توجہ کی کا توجہ کی کھر سے کا توجہ کی کا موجہ کی کا توجہ کی کا تا تھی کا توجہ کی کا توجہ کا توجہ کی کا توجہ کی کا توجہ کا توجہ کی کا توجہ کا توجہ کی کا توجہ کی کا توجہ کا توجہ کی کے کا توجہ کی کا توجہ کی کا توجہ کی کا توجہ ک

آب کے کیالات کااس سے اندازہ کیا جاسکتاہے ۔ آجی و فات روز بیجتبنہ اربنوال سلاکتہ میں نیما نہ سالمنت فی وفات روز منتا اللہ تا میں نیما نہ سالمنت فیروز منتاہ واقع موئی آپ کا روخہ بہار میں مرجع فلائی ہے۔ رحمتہ اللہ تعانی علیہ۔

زهم کے دیکر تراجم و تصانیف تعنيف حزت سيله غلاعلى قا درى الوسوى ا- ترفر لطالف اللطيع متمل را حال حفرت سيرالا بال سيدنشاه مباللطيف لاابالي واولا دحفرت مدوح هديه بيدره روبيم يه حيالعفر حفرت سيرشاه وحيدالقادري الموسوق كاكلام اور ۲- کلام عارف". آیے احداد کا تذکرہ פנע כל נכיע \_ندا وسل اوركستعانت كموضوع براك جامع تعنيف ومفرین مختین فقبا ادراکابرین کے برشارارشان كى روشنى مى قرىد كى كى بىد مديد كوس دوسي م ـ ترمیشکوهٔ انتیوهٔ (ملاول) \_ \_\_\_\_تعنیف *هزت ریشاه غلام علیاست*ا دری حديبي دومير صديد بي<u>س رومير</u> حدير سپرره روسير مترج كانعتيه كلم ومزبان اددووفارى) عدب وسس دومير مترجم كنفزليات اوزمتنف نظمول كالحبوعه عديه وسس دويير (ملنے کے ستے) مرکان مترجم دیورهی مفرت مولوی فمور فع دروازه اعجاز دنگ کیس استودنس كبإوس وذكر آوين كتب

|           | 9 <sub>1</sub> |       |     |                                       |
|-----------|----------------|-------|-----|---------------------------------------|
|           |                | • ·   |     |                                       |
| ·         |                |       |     |                                       |
|           |                |       |     |                                       |
|           |                |       | * . |                                       |
|           |                |       |     |                                       |
|           |                | •     |     | ٠,,,                                  |
|           |                | •     |     |                                       |
|           |                |       |     |                                       |
| <b>6.</b> |                |       |     | •                                     |
|           |                |       |     |                                       |
|           | •              |       |     |                                       |
|           |                | •     |     |                                       |
|           |                |       | •   |                                       |
|           |                |       |     |                                       |
|           |                | ٠ مود |     | ·.                                    |
|           |                |       |     |                                       |
|           |                |       |     |                                       |
|           | ·              |       |     |                                       |
|           | ••             |       |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|           |                |       |     |                                       |
| •         |                |       |     | 0                                     |
|           |                |       |     |                                       |
|           |                |       | •   |                                       |